# امامراحررضا علي اور اور احرام سادات

مصنف علامه سيد صابر حسين شاه بخاري

ناشر انجسن ضياء طيئي نزددفتر المؤذن في وعمره سروسز آدم جي داؤدرود، ميشادر، كرا جي

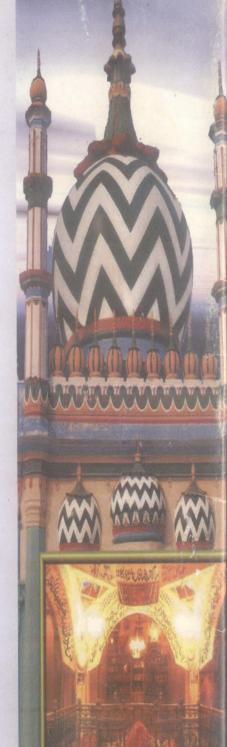

### بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ اَلصَّلُوةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ

نام كتاب : امام احدرضا اوراحر ام سادات

مؤلف : علامه سيرصا برحسين شاه بخاري

ضخامت : 64 صفحات

تعداد : 3000

سن اشاعت : مارچ 2006ء

سلسلهاشاعت تمبر: 30

مديي : الصال ثواب جميع امت مصطفويه الله

公公公党公公公

# انجمن ضیائے طیبہ

بالمقابل حبیب بینک کھارا در برانچی، آدم جی داؤ دروڈ، نز دوفتر المؤ ذن حج وعمرہ سروسز پرائیویٹ کمیٹٹر، میٹھا در، کراچی۔ فون:2473226-2473292 شهرادا عد الحددى القادى

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

المستواد والمعالم المعالم المع

تاجدارابلسنت، ناصر ملت، واقف اسرارشریعت، دانائے رموز حقیقت، راحت قلب حزیں، احب علم یقیں، شمس العارفیں، سیدالواصلیں، عمدۃ الکاملیں، نائب سیدالمرسلیں، سیدالعلماء، تاج العرفا، رئیس الاتقیا، زبدۃ الافاضل، مجمع السلاسل، خاتم الاکابر فخر السادات سیدنامولا ناحضرت مخدوم السیدالشاہ آل رسول احمد قادری مار ہردی نے نوراللہ مرقدہ۔

دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر حضرت آل رسول مقتدا کے واسطے

نیاز کیش صابر حسین شاه بخاری

## = 201801801600

معروضات وعزائم

الحمد للذعلى احسانه "المجمن ضياء طيبه" گذشته دوسال مصلك حقه ابلسنت وجماعت كى تروت واشاعت كے لئے خدمت ميں معروف عمل ہے۔ انجمن كى نبيت شخ العرب والحجم حضرت قطب مدینه شاه ضیاءالدین قادری مدنی قدس سره سے معنون ہے۔ سادہ لوح سی بھائیوں اور بہنوں کی اعتقادی ونظریاتی راہنمائی کے لئے اہم موضوعات پر تاحال تقریباً کچیس کتب شائع کرنے کا شرف سعادت حاصل ہوا ہے۔علاوہ ازیں تشمی کلینڈر (انگریزی ماہ) کے پہلے یوم جعہ بعد عشاء "الف مجد" كهاراور مين حالات حاضره كے مطابق اہم موضوعات ير درس قرآن و احادیث کے اجماعات بعنوان "ضائے قرآن" منعقد ہوتے ہیں۔جس میں مقتدر علاء اہلیت محققاندونا صحانه خطاب فرماتے ہیں جب کہ ای موقع پر بداعتبار موضوع ایک کتا بچہ شائع کر کے مفت تقیم کیاجا تا ہے۔ بحمرہ تعالیٰ "انجمن ضیاء طبیبہ" کے تحت سی حاجیوں کی فکری وعملی را ہنمائی کے لئے "المؤذن فج گروپ" کی خدمات ضرب المثل ہوچکی ہیں۔ حاجیوں کے لئے تربیتی کورس، سوال و جواب کی فقہی نشستوں کے انعقاد ،مناسک فج وعمرہ کی ادائیگی کے لئے مسائل اور دعاؤں پر منى كتاب "ضيائے جي اور جي الوداع كى روداد ير بنى كتاب "رسول الله على الر ديكر درودو سلام اوروطا ئف يرمشمل كتاب "ضاء درود" (مختلف درودخصوصاً درودا كبر) "ضاء طيبه" (قصيده برده شریف)"الوظیفة الكريمه" (اعلی حضرت اورمشائخ قادر بير كے معمولات واوراد ووطائف) اور "ضاءالدعا" كي اشاعت تقسيم كااجتمام موتا ہے اور موتار ہے گا۔انشاءاللہ تعالیٰ۔

کہا تا پندرہ صدیوں پرمحیط مجددین کی تفصیلی و تحقیق تاریخ "ضیاء المجددین" تقریبا آتھ جلدوں میں عنقریب شائع ہوگی، انشاء اللہ تعالی عزوجل والرسول علیہ الصلوٰ قوالسلام) نیزان شاء اللہ بارہ مہینوں کے فضائل اور ان میں اعراس بزرگان دین کی تواریخ پرمنی " کیلنڈر " بھی بہت جلد شائع ہوگا جبکہ ہر ماہ کے فضائل پر علیحدہ کتا بچے تو ہم پہلے ہی شائع کر پچے ہیں۔

## ييش لفظ

# ازقلم شيم احرصد يقي نوري

رساله منزا" احتر ام سادات اورامام احدرضا" كى يبلى اشاعت كاشرف " رضاا كيذي " لا ہور کے الحاج محمد مقبول احمد ضیائی کو ١٩٩٧ء میں حاصل ہوا۔ دوسری اشاعت ہندوستان سے ہوئی اور اب بیتیسری اشاعت کا شرف انجمن ضیائے طیبہ کرا چی کو حاصل ہور ہاہے۔ انجمن ضیاء طیب (بھرہ تعالی) ہرماہ عقا کداہلت کفروغ کے لئے کتب درسائل شائع کرنے کا اہتمام کرتی ہے۔ گذشتہ سال عرب اعلی حفزت قدس سرہ کے موقع برفقیری تالیف کروہ "ضائے حدائق بخشش" شائع كى كئى امسال كے لئے "رسالہ بذا" كى اشاعت كاسب يوں ہوا، كرحال ہى ميں محترم المقام طاہر سلطانی صاحب (ایڈیٹرو پبلشر ماہنامہ "جہان حد" کراچی) نے ایک عظیم فمبر ضخیم كتاب كي صورت بعنوان " عاشق رسول امام احمد رضا " عليه الرحمة ٢٨٥ صفحات يرمحيط شائع كرنے كا اعزاز حاصل کیا۔ جس میں مختلف ارباب علم ودانش نے اپنے مضامین میں اعلی حضرت قدس سرہ کو نذرانة عقیدت پیش کیا ہے۔ امام احدرضا علیہ الرحمہ کے علمی وتجدیدی کارناموں کے ساتھ ساتھ آپ کی نعتبہ شاعری پر بھی عمدہ مضامین کا انتخاب کیا ہے بعض مضامین سیلے ہی ہے مطبوعہ تھے گر اب دستیاب نہیں تھے آتھیں شائع کر کے جناب طاہر سلطانی صاحب نے مسلک اعلی حضرت کی عظیم خدمت کی ہے، جب کہ بعض مضامین غیر مطبوعہ تھے جو پہلی بار زیور طباعت سے آ راستہ ہوئے۔ انہی مضامین میں ایک مضمون ،متاز قلمکار جناب مہر وجدانی صاحب کا بھی نظرے گذرا۔ جناب مہر وجدانی صاحب نثر نگاری کے ساتھ ساتھ شعر و تخن کا بھی اچھاؤوق رکھتے ہیں فقیر کے كرم فرمااورمسلكي وتحريكي رفيق وصديق محقق السنت محترم المقام سيدصا يرحين شاه بخارى مدظله العالى نے گذشتہ مفتدون كياتھا، جواكثر فقير كى فيريت كے لئے فون كرتے رہے ہيں،امال ج كے موقع ير بھى مكة المكر مداور مديندالموره ميں قبلہ بخارى صاحب مظلم عيدريدفون بات ہوتی رہی۔آپ کا سلام آپ کے کریم نانا ﷺ کی بارگاہ میں عرض کرنے کی سعادت بھی فقیر کو

حاصل ہوئی آپ نے فقیرے امام اہلست حضرت شاہ فضل رسول بدایونی رحمة الله عليه كي تصنيف كرده ردوبابيه مين كتاب "سيف البجبار" كى فو تو كالي طلب فرمائى تو فقير ن يقيل علم مين بجحوادي-ای حوالہ ہے گذشتہ ہفتہ فون پر جو بات ہوئی ، تو " جہان جمد " کے نمبر میں شامل مبر وجدانی صاحب ے مضمون پر افتالہ ہوئی ، علاوہ ازیں محر م مبلے رجمانی صاحب کے " نعت رنگ کے امام احمد رضا نمبر" یربھی گفتگوہوئی۔ جتاب سیرصا برحسین شاہ بخاری صاحب مدخلہ نے توجہ دلائی کہ جناب مہر وجدانی صاحب کے مضمون میں احتر ام سادات کے حوالے سے اعلیٰ حضرت سے منسوب اہم ترین واقعہ (جے علامہ ارشد القاوري عليه الرحمہ نے " زلف وزنجير " مين نقل كيا ہے ) كا ا نكار كيا ہے۔ لاہذا آپ ال پرانھیں توجدولائی کداس سے رجوع کریں ، وگرنہ کم از کم احتجاج نوٹ ہو جائے۔ راقم نے بخاری صاحب قبلہ سے بیعرض کیا کیمکن ہے ہم"انجمن ضاءطیبہ" کے پلیٹ فارم ہے آپ كى تاليف "احرّ ام سادات اور امام احمد رضا" شائع كرنے كا اہتمام كريں اور پھر مبر وجداني صاحب کی خدمت میں اس تالیف کو پیش کردیا جائے تو یقینا سے مضمون کے اس حصہ ہے رجوع کریں گے جس میں انھوں نے احر ام سادات کے داقعہ کی نفی کی ہے۔ راقم نے اس معمن میں محترم المقام جناب سیدالله رکھا صاحب (جن کی نوازشات خدام مسلک امام احد رضایر بے حدو بے حاب رہتی ہیں) سے بات کی، آپ اور آپ کے رفقاء انجمن ضیاء طیبہ کے لئے شب وروز معروف خدمت ہوتے ہیں۔ سیداللہ رکھا صاحب نے فقیر کی تجویز سے اتفاق کیا کہ اسال عرب اعلی حفزت کے موقع بر محقق اہلسنت سیرصابر حسین شاہ بخاری زیدمجدہ کی تالیف کوشائع کرنے کا اجتمام کیا جائے۔ سید اللہ رکھا شاہ صاحب مد ظلہ العالی کے دولت کدہ پر ہر ماہ پچیسویں شب ( بحماب قمری تقویم ) ایک محفل انتهائی عقیدت واحترام سے منعقد ہوتی ہے جب کہ سالانہ عظیم محفل ماہ صفر کی بھیں تاریخ کو کھارادر کراچی میں منعقد ہوتی ہے۔سید اللہ رکھا شاہ صاحب نے فرمایا کدمرکزی سطح برعرس اعلی حضرت دارالعلوم اعجدید میں کثیر اجتماع عوام ابلسنت میں بھی اس رساله كي تقيم كااجتمام بواور كهاراوريس بهي تقيم كي جائے-

مهر وجدانی صاحب سے التماس :

مہر وجدانی صاحب کے متذکرہ مضمون "امام احمد رضاخاں بر طبی رحمہ اللہ علیہ " میں اختلافی پیراگراف سے قطع نظر دیکھا جائے تو مضمون بہر طورا چھے اتداز میں لکھا گیا ہے۔ وجدانی صاحب، اعلی حضرت قدس مرہ کی مبارک زندگی اور آپ کے علمی کا رناموں سے بہت متاثر بھی نظر آتے ہیں مضمون کے آغاز ہی میں وجدانی صاحب نے امام احمد رضاعلیہ الرحمہ کی ولا دت کے زمانہ کا ایک خاکہ ونقشہ پیش کرتے ہوئے کتب دیو بندگی ریشہ دوانیوں کو تحریر کیا ہے،

مہر وجدائی صاحب لکھتے ہیں، " مکتب دیوبند نے اپنے گورے آ قاول کی کامل وفاداری کے گن گاتے ہوئے جدید نقشے پر دین تعلیم و تدریس کا سلسله شروع کیا تعلیم و تدریس کا سلسله شروع کیا تعلیم و تدریس کے ساتھ کتابیں بھی تصنیف کی گئیں اور سلمانوں کے معتبر و متندافکار و خیالات مذہبی اور شعائر اسلامی پر ایسی کاری ضربیس لگائی گئیں کہ اگر نھرت اللی امام احمد رضا کی پشت بناہی نہ کرتی تو دیوبند کے قطب ربانی کا تعلیمی نقشہ جدید انہیں غبار راہ بنا دیتا" ........ آگے لکھتے ہیں، "اس وقت امام احمد رضا کے لائے مودائش نے زبان وقلم کے تھیاروں سے تجد دکی قتد انگیز ترکی کے خلاف صف آ رائی کی اور تاریخ آج تک شہادت و رہی ہے کہ اس مندز ورتح کیا نے علم کے اس بحرف خوارک سے دمؤؤڈ دیا"۔ (عاشق رسول امام احمد رضا صفی میں میں کے دفار کے سامنے دمؤؤڈ دیا"۔ (عاشق رسول امام احمد رضا صفی میں سامند کو تھیں اور کیا ہے دیا تھیں کیا کہ کا سامند و اس مندز ورتح کیا ہے کہ کیا ہے کہ اس مندز ورتح کیا ہے کہ کیا ہے کہ کیا ہے کہ کیا ہے کہ کا سامند کیا گئیا ہے کہ کیا ہے کہ کا سامند کیا ہے کہ کیا ہے کہ کیا ہے کہ کا سامند کیا گئی کیا گئی کیا گئی کیا گئی کیا گئی کرنگا ہے کہ کیا ہے کہ کا سامند کیا گئی کی کا کیا گئی کرنگا کے کھرنگا کیا گئی کی کرنگا کیا گئی کیا گئی کی کرنگا کیا گئی کرنگا کیا گئی کیا گئی کیا گئی کیا گئی کرنگا کی کرنگا کیا گئی کرنگا کیا گئی کیا گئی کیا گئی کی کرنگا کیا گئی کرنگا کیا گئی کرنگا کیا گئی کرنگا کیا گئی کیا گئی کرنگا کیا گئی کرنگا کیا گئی کرنگا کی کرنگا کی کرنگا کی کرنگا کیا گئی کرنگا کی کرنگا کیا گئی کرنگا کیا گئی کرنگا کرنگا کی کرنگا کی کرنگا کی کرنگا کی کرنگا کی کرنگا کرنگا کی کرنگا کی کرنگا کی کرنگا کی کرنگا کرنگا کرنگا کرنگا کی کرنگا کرنگا کرنگا کرنگا کرنگا کرنگا کرنگا کی کرنگا کرنگا کی کرنگا کرنگا کرنگا

لیکن اس مضمون میں مہر وجدانی صاحب چند صفحات آ گے بڑھ کراحر ام سادات کے واقعہ کی نفی کرتے ہوئے لکھتے ہیں ،

"اس قصہ کا مقصد ومنشاعش رسول کی انتہا بیان کرنا ہے۔ بلا شبہ محبت رسول کے اظہار میں امام احمد رضا خال کا کوئی ٹائی نہیں، لیکن ایک تبحر عالم ، فقیہ اور شریعت سے سر موانح اف نہ کرنے والی ہستی کے ساتھ ایک غیر شرعی اور غیر مصدقہ واقعہ کو گھن و لیکھنے والوں کے بیان کی آٹر لے کر تح ریکر دینا غیر اخلاقی ، غیر اسلامی اور انتہا کی بات ہے۔ اسلام میں نسبی یا خونی رشتہ کسی اجمیت کا حامل نہیں ۔ صرف ایمان اور تقوی کی معیار ہے "۔ (حوالہ مذکورہ صفحہ ۳۳۹)

مہر وجدانی صاحب ....! یہ واقعہ غیر مصدقہ نہیں ہے، اس کی تصدیق ہو چکی ہے،

تصدیق کنندگان میں انتہائی ثقة الل الله حضرات شامل ہیں جب کداس واقعہ کے پہلے ناقل عالم نبيل وكبير، رئيس التحرير، اويب شهير حفزت علامه ارشد القاوري نو رالله مرفقه ه بي \_ جوصد رالشريعه، بدر الطریقة حفرت علامه امجد علی عظمی قدس السره العزیز (خلیفه اعلی حفزت) کے برا در نستی اور عمدفاص بي

مروجدانی صاحب !آپ نے واقعہ کی فی کے ساتھ ساتھ نبی نبتوں کو بھی تقید کا نشانہ بنایا ہے۔ حالانکہ حقیقت میہ ہے کہ نسبی نسبت لیعنی اولا درسول ہونا تو بردی عظمت کی بات ہے محض اولیاء کرام سے نبعت کی بنیاد پران کے خادیثن میں انسان تو کیا، کتے کا بھی جنت میں واخلہ ممكن بوكيا ب، داقم كالشارة اصحاب كيف رهم الله ك كية " قطير "ك جانب ب-

مهر وجدانی صاحب ....! آپ نے سادات کرام کے سیدزادہ یا شفرادہ لکھے جانے پر بھی تخت تقید فرمائی ہے کہ "اللہ کارسول تو باوشاہ نہیں تھا۔اس نے تو باوشاہان وقت کاغروروتکبر ياش ياش كيا اور حكومت البية قائم كى اس كى آل تو تمام امت ب"\_ (صفحه ١٩٨١) اور احرام سادات كوافقة كوديو مالائي قصة رارد يديا ب (صفحدامم)رسالد بذايس موجود موادمكن ب كرآب كى اصلاح كاور معيد موجائ - سادات كرام كى نسبت كى عظمت، ايك صاحر ادى سيدة النساء في العالمين حفزت فاطمة الزهرارضي الله تعالى عنها وسلام الله عليها سے جاري نسل اور ديگر بنات رسول سیدہ زینب،سیدہ رقیہ اورسیدہ ام کلثوم رضی الله عنهم سے جاری نسلوں پر علیحدہ ایک تالیف میں گفتگو ہوگی۔ (انشاء اللہ عزوجل) یہاں صرف اتناع ض کردوں سیرافضی نظرینہیں ہے حقیقت سے کے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی ولادت مبارکہ اس موقع وماحول میں ہوئی کہ جب سيده أم المومين خد ب الكبرى رضى الله عنها كر هر آن نازل بونا شروع بوكيا تفا

"احرّ ام ساوات اورامام احمد رضا" انجمن ضاء طيبكرا جي كے تحت نئي آب وتاب سے شالع ہور ہی ہے۔ محترم سیدصابر حسین شاہ بخاری مظلم العالی نے اس مقالہ میں ساوات کرام کی عظمتوں کوسیرے اعلیٰ حضرت کے آئینہ میں دیکھااور قرطاس پرتح ریالی کہ تصویر کا گمان ہو پیش کر graded - 1 got & act to sorbar to to

فقیرنے نئی کتابت کمپیوٹر ہے کروا کراس کی ترتیب میں بعض مقام پرقوسین میں چند جملے بطور وضاحت لکھے ہیں۔ واقعات کی ترتیب میں کی تونہیں کی البتہ ترتیب کے تسلسل کو قائم رکھنے کی خاطر بعض ہیڈنگ (اپٹی جانب ہے) لگا کراعلیٰ حضرت ہے متعلق جملہ واقعات، ججۃ الاسلام اور مفتی اعظم (رحمہم اللّٰدا جمعین) کے واقعات اپنے اپنے مقام پرایک ہی ترتیب میں درج کردیتے ہیں۔

سید صابر حسین شاہ بخاری مدظلہ العالی نے اپنے اس مقالہ کے اختیام پر نہایت خوبصورت کلمات موعظمت ونصحت تحریر فرمائے ہیں، گویا درد دل کو خدمت دین و مسلک کے سانچ ہیں ڈھال دینے کی سعی جمیل فرمائی ہے۔اللہ تعالی ہے دعاہے کہ سید صابر حسین شاہ بخاری صاحب صاحب کی خدمات کو قبول فرمائے اور بخاری صاحب قبلہ کے دالمد مرحوم، سیداللہ رکھا شاہ صاحب کے دالدین اور فقیر شیم صدیقی کے دالدین اور ہمشیرہ (مرحومین) کی مغفرت فرمائے۔

آمين يا رب العالمين بجاه سيد الموسلين عليه التحية و التسليم و على اله وصحبه اجمعين.

خادم العلماء ،سك وركاه مفتى اعظم

احقرنشیم صدیقی غفرله، انجمن ضیاء طبیب، بالمقابل حبیب بنک کھار دار برانچ، آوم جی داؤر دوڈ ، کھارا در، کراچی۔ رابطہ:۔0333-3448008

#### يروفيسرفياض احمدخال كاوش وراثى عليه الرحمه

پروفیسر فیاض احمد کاوش علیہ الرحمہ ممتاز ادیب ، محقق، فقاد اور نعت گوشاعر تھے، آپ کی تحریریں خواص وعوام کے لیے یکساں مفید ہوتیں۔ آپ کی ۱۳ سے زائد تصانف فقیر کی نظر سے گذری ہیں۔ جبکہ آپ کی یاد میں شائع ہونے والے مجلّہ " نذر کاوش " میں فہرست تصنیفات سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کے رشحات قلم سے تقریباً ۳۰ کتب منصر شہود پر آئی ہیں جن میں چند سندھی زبان میں بھی ہیں اور چند غیر مطبوعہ ہیں علاوہ ازیں مختلف کتب پر مقد مات وتقار پیظا ور مقالہ جات وغیرہ تقداد میں سوسے کم نہیں ہوں گے میہ مقدمہ جب شائع ہوا آپ حیات تھے۔ ۱۲، اکتوبر 1999ء قبل وقت زوال گیارہ نے کر پیٹرالیس منٹ پر آپ کا وصال ہوا۔

دنیا ہے علم فن بیں امام احمد رضاعلیہ الرحمہ کی شخصیت مختاج تعارف نہیں آپ کی ہمہ گیر شخصیت اپنے اور بیگا نوں کی نظر بیں اختلافی ضرور ہو کتی ہے۔ لیکن ان کی علمی قابلیت تحقیق تد قیق اور بالخصوص عشق رسالت مآب کے بھی معترف ہیں۔ امام احمد رضا کو دولت عشق رسول علیہ افضل الثنا والتسلیم ورثے بیں ملی تھی آپ کے والد محترم معزت مولا نانتی علی خان علیہ الرحمہ اپنے وقت کے ایک عظیم عالم باعمل اور مفتی اعظم سے ۔ ان کی تحریروں بیں رسول مقبول بھے ۔ عشق و محبت اور وارفنگی بطور خاص نمایاں ہے۔ امام احمد رضاعلیہ الرحمہ اپنے دور طالب علمی بیں ایک مرتبہ ریاضی کی مشہور کتاب چنمینی کا مطالعہ فر مار ہے تھے۔ حضرت والد محترم مولا نافتی علی خان علیہ الرحمہ نے دیکھا تو فر مایا:۔

بیٹااس قتم کی چیز وں میں اپناوقت کیوں بر بادکرتے ہو مصطفیٰ کریم ﷺ کے دربار سے سب چھعطا کر دیا جائے گا .....

امام احدرضا عليه الرحمة عشق رسول الله مين انتها كو پہنچ ہوئے تھ ....مصطفیٰ كريم اللہ اللہ على ا

يقول مولاناحس رضاخان:

جوسر پدر کھنے کول جائے تھل پاک حضود تو پھر کہیں گے کہ ہاں تا جدارہم بھی تیں امام احدرضانے اپنے قول افعل ہے عشق رسول بھٹاکا ثبوت دیا بنب رسول کا آپ لیلور خاص خیال رکھتے تھے۔ جب کوئی سید نظر آتا بچھ بچھ جاتے۔ چنانچہ ایک مرحبہ ایک سید فقیر نے دردازے پرصدالگائی۔ اس دن آپ کواپے علمی ذوق وشوق کی تحییل کے لئے حسب سابق والدہ صاحب کی طرف ہے رقم ملی تھی۔ جو کہ ایک صدوقی میں روبوں پیمیوں کی شکل میں موجود محقی ۔ جب آپ کو مطوم ہوا کہ فقیر سید ہے تو پوری صندہ فی اس کے سامنے جی کردی۔ فقیر نے کہا کہ جھے اسے بیمیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے فر مایا کہ دیسب بچھ آپ تی کا ہے۔ فقیر نے کہا جو فی ایک ایک میں میں کو کا ہے۔ فقیر نے کہا جو فی ایک کے سامنے جی کردی۔ فقیر نے کہا جو فی ایک کے سامنے جو آپ تا کا ہے۔ فقیر نے کہا کہ وفیل ایک ایک کے ایک کی میری حاجت ہے۔

ام اجررضاعلی الرحمہ کی زندگی کے بیال ڈی پہلو ہیں جن پر آن تک بہت کچولکھا
جاچکا ہے۔ لیکن عشق رسول بھٹا کے پہلو ہی جنا اکھا گیا وہ خنی اتدازے سامنے آیا۔ بالخصوص
اجرام سادات کے حوالے ہے آج تک کی فاضل کا مقالہ سامنے ہیں آیا۔ فاضل محقق سید صابر
حسین شاہ بخاری قابل صدمبارک باوجی کرانہوں نے چھے ہوئے (لیعنی تخی کوشوں پر )اس اہم
موضوع پر قلم المحایا اور اس کی تحقیق کا حق ادا کر دیا۔ ہر چند کہ اس بی درن واقعات اکثر ویشتر
کتب بی نظر آتے ہیں۔ لیکن کی طور پر مخصوص انداز میں ان واقعات کو صفح قرطاس پر لانے کا
سہراانیوں کے سر جتا ہے۔ اس مقالے میں احر ام سادات کے حمن میں اعلی حضرت کے دوزوشب
کے جوالے سے بتایا گیا ہے کہ انہوں نے عشق رسالت مآب کے تقاضے کو کس طرح پورا کیا اور
کے سے رسول کا کس قد راحر ام کیا۔

سیدصاحب نے مختلف حوالوں ہے ..... مختلف جہتوں ہے امام احمد رضا علیہ الرحمہ اور ان کی اولا وامجاد کی ساوات کرام ہے الفت و محبت کا احاطہ کیا ہے مثلا امام احمد رضا علیہ الرحمہ اور احرام ساوات ، کلام رضا میں محبت ساوات کے عناصر ، خاندان رضا اور احرام ساوات اور احرام اولا و ساوات ، اولا درضا اور احرام سادات وغیرہ اس مقالے کے تابندہ ودرخشندہ عنوا ثاب ہیں ا مقالہ میں با قاعدہ حوالوں ہے تمام داقعات درج کئے گئے ہیں ادر آخریش ما خذو مراجع کے تحت ان حوالہ جات کی فہرست بھی دے دی گئی ہے۔

سیدصاحب نے اپنی تحریریس سادہ اور عام فہم زبان استعال کی ہے عام پڑھا لکھا قاری بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکتے۔ سیدصاحب کا قلم رواں دواں اور پڑا تر ہے، جو بات کہتے جی حقائق و شواہد کی روشنی میں کہتے ہیں۔ بخاری صاحب نے اپنے مقالے میں اس بات کا بھی خیال رکھا ہے کدا حر اس سادات کے ہمن میں اسلامی نقط نظر واضح ہو۔ لہذا انہوں نے قباوی رضو یہ کی مختلف جلدوں سے ان فتو وی کو بھی درج کیا ہے۔ جن میں احر اس سادات کے ہمن میں اعلیٰ حضرت نے شرعی فیصلہ صادر فرمایا ہے۔

اس طرح بحاطور پر کہا جاسکتا ہے کہ بیر مقالہ رضویات کے حوالے سے ایک اہم اضافہ ہے۔ جس کی زیادہ سے ذیادہ اشاعت ہونی جائے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی اس مقالے کو قبول عام کا شرف بخشے اور سیدصا حب کو بیش از بیش انعامات عالیہ سے نواز ہے..... آ بین ٹم آ بین بچق سیدالم سلین ﷺ

فیاض احمدخان کاوش جعیة دعمبر ۱۹۹۷ و ۲۲ رجب المرجب ۱۳۱۷ ه

# تَقْرَيْطُ

#### حفزت علامه غلام مصطفى مجدوى مدفيوضه

ہم الل ایمان ہیں ۔۔ اللہ اوراس کے رسول ہے بہت کرتے ہیں ۔۔۔۔ جس کو اللہ اور
اس کے رسول کے ساتھ بیار ہے ۔۔۔ ہمیں بھی اس ہے بیار ہے ۔۔۔ قرآن ہے ۔۔۔ اسلام
سے مسلم کرمدے ۔۔۔۔ ہمین مورو ہے ۔۔۔ محابہ کرام ہے ۔۔۔ آل طہار ہے ۔۔۔ ہم سب سے
عقیدت رکھتے ہیں ۔۔۔ ہم سب پر جان وارتے ہیں ۔اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ اوراس کے رسول کی
مجت ۔ آل طہارکو لیجئے ۔ ہمارے پر وردگار نے قرمایا ہے

قُلُ لَا أَسْنَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجُراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبِي

ا ہے مجوب افر ما دیجے میں تم ہے پھوٹیس ما نگنا ، انتا ضرور کھتا ہوں کہ میرے قریبوں مے میت کرو۔۔۔۔

コレンションに関める

چار ہیں تیا مت کے دن ش جن کی شفاعت کروں گا اگر چروہ تمام الل زین کے النا ہوں گا اگر چروہ تمام الل زین کے النا ہوری النا ہوری اللہ کی تحریم کرنے والا الن کی حاجات پوری کرنے والا ازبان اور ول سے ان کو کرنے والا زبان اور ول سے ان کو چاہئے والا رانصواعت المحرقہ)

مزيدارشادفرماتے ہيں كه:\_

مجھے عبت کروالشری وجہ اور میرے الل بیت سے محبت کرو میری محبت کی وجہت کی وجہت

آل طہار کی وجہ سے دوڑ آ سے رہائی کا پروانہ اورعذاب حشر سے امان کی دلیل ہے۔۔۔۔اللہ اللہ سب ایمان والوں نے اپنے محبوب کی وجہ سے محبوب کی اولا وکوا پتی اولا و سے محبوب ڈرکھا۔۔ محبوب ڈرکھا۔۔

سينامدان اكردفراتين ك

خدا کی تھم میں اپنے قریجوں سے زیادہ حضور کے اہل بیت کو ترمیز رکھتا ہوں۔ ( صحیح بخاری )

سیدنا فاروق اعظم ﷺ نے ایے گئت مگر عبداللہ ﷺ کی نبیت صنین کر بمین رضوان اللہ تعالی علیم الجمعین کودو گنا مال فنیمت دیا (الریاض النظر ہ) اورا یک دفعہ امام حسن ﷺ سے قرمایا کہ:۔

یعنی اللہ کے بعد تہاری پر کت ہے جمیل پیمڑت وعظمت عطا ہوئی۔ سیدنا ابو ہر پر دھی نے اہام حسین کے یائے اقد تن اپنے کیڑے سے لیو تجھے اور کہا کہ: اللہ کی تم اجتے آپ کے قضائل میں جائے ہوں لوگ جان لیس تو آپ کو کندھوں ہر اللہ کے تیمریں۔(اظہار السعادت)

سیدنا عمر بن عبدالعزیزے نے آل طہار کے ایک فردوحید حطرت عبداللہ بن حسن علیہ الرحمہ ہے کہا کہ:۔

حضورا آپ کی کوئی ضرورت ہوتو آپ کی کوئی دیا کریں مجھے اللہ تعالی سے ترم آئی ہے کہ آپ جمرے وروازے پر کی ضرورت کی وجہ سے کھڑے ہوں۔ (الصواعق الحرف )

سرائ الامد حضرت امام اعظم کا افراد آل نبوت کے احترام میں بچھ بچھ جاتے تھے۔ ایک سیدزادے کی تعظیم کے لئے آپ نے بار بار کھڑے ہونا باعث سعادت سمجھا۔ امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ:۔

یسا اهل بیت رسول الله حبکم فرض من الله هی القرآن انزله

یکفیکم من عظیمه القدر انکم من لم یسل علیکم لا صلوة له

ایشی الل بیت ایم ماری محت کوالله قرآن می قرش قرار دیا ہے۔ تبهاری شان کے
لئے یکی کافی ہے کہ جس فرقم پر دروون پڑھااس کی نماز نہیں ہوگی۔

امام ربانی مجد والف ثانی قدس مره فرماتے ہیں کہ:۔

"محبت الل بيد، سرمايه الل سنت است" خالفال ازين محق عاقل اندواز محبت ايثال جائل"

خوشا و لے کہ دہندش ولائے آل رسول خوشا سرے کہ کتندش فعائے آل رسول منم امیر و جہائیر و کجکلا لیمی کمینہ بندہ و مسکیس گلائے آل رسول منم امیر و جہائیر و کجکلا لیمی کمینہ بندہ و مسکیس گلائے آل رسول میں بیاری اللہ الرحمہ بیساری آل وسول میں گزار ہیں گر بیاطن یوں لگتا ہے کہ ساری آل رسول میں گر عظمت و مجت کے جتاب ہیں عرض گزار ہیں گر بیاطن یوں لگتا ہے کہ ساری آل رسول میں گر عظمت و مجت کے ترانے الاپ رہے ہیں آخری شعر حاصل نظم ہے:۔

مرا زنسبتِ ملک است امید آ نکه به حش ندا کنند بیا اے رضائے آل رسول حضرت رضاعلیالرحمہ کاعشق رسول ﷺ عرضا خرجی ضرب المثل کی صورت و کھائی ویتا ہے اور اس کے حوالے ہے آل رسول ﷺ تیلی وروق لگاؤ آپ کو تصیب ہوا اے دیکی کر بے اختیار کہنا پڑتا ہے:۔

اداس رت کو بہاروں سے آشنا کر کے چلا گیا ہے کوئی شخص پھر وفا کر کے موجودہ عہداعلی حضرت علیدالرحمہ کا عہدہ آپ کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں اور سیرت کے مختلف گوٹوں پر بڑی جا تدار کتا میں گھی جی میں ضرورت تھی کہ آپ کا بیجند بھی لوگوں کو وکھایا جا تا اور بتایا جا تا کہ دیکھو دیکھوا گرمجوب اور محجوب والوں سے محبت کرتی ہے تو الیے کرو جیے اس مروشت نے کی ہے مواس ضرورت کو پورا کرنے کے لئے فاضل فوجوان حضرت سیوسا بر

حین شاہ بخاری میدان تحیق میں واروہ وے اورائی قلم کی وہ جواا نیاں دکھا تیں کہ ول عش عش کر افتحا ہے اکثر افغاظ و گلمات اعلیٰ حضرت کے بین گر ترتیب و تہذیب کا حسن جناب بخاری صاحب کار بین منت ہے چونکہ تو وسید بین اس لئے جہاں جہاں کچھ لکھا وہاں وہاں بجیب می اثر آفی نظر آئی ہے آل درول بھی کی ہے پایاں محبت کاس سدا بہار گلدستے کی سرورافز اخوشبوکو رضا اکیڈی اس سے پہلے بھی بہت سے مجت بجرے مقالات و رضا اکیڈی اس سے پہلے بھی بہت سے مجت بجرے مقالات و رسائل بہترین انداز علی شائع کر چک ہے مگر موضوع کے اعتباد سے یہ مقالد منظر دمقام کا حال ہے میری التجا ہے کہ الفت کر بھی آل مجوب کر بھی کے طفیل اس کے ہر حرف کو ہوایت کا چھکنا ہوا ستارا بنا

می توانی که وی اشک مراحس قبول اے که در ساختہ قطرہ بارانی را

غلام مصطفیٰ مجددی، (ایم اے،علوم اسلامیہ) بسم الثدالرحمن الرحيم

سمن زبان ہے ہوبیان عزوشان اہل بیت مدت کوئے مصطفیٰ ہے مدح خوان اہل بیت میں ایک محبوب کا نتات رحمت للعالمین احریجتی محرصطفیٰ اللہ ہے ہوب کا نتات رحمت للعالمین احریجتی محرصطفیٰ اللہ ہے ہوب کا نتات اللہ تعریب کرما ہی ہوں کہ ہواں شخصیت ہے ہوب کی بنات اللہ اور سادات کرام کی عزت و تعظیم کرما ہی محبت رسول کی علامت ہے کیوں کہ انہیں حضور اللہ ہے ایک فاص نبیت واضافت حاصل ہے۔ آل رسول اللہ ہونے کی وجہ سادات کرام تو قیر و تعظیم کے سب سے زیادہ مستحق ہیں۔ (۱) ہر دور شی اہل محبت نے سادات کرام سے اپنی محبت واقعید سے مثال اور قائل صدر ستائش ہے۔ یک تمام عشاق رسول اللہ کیت ، محبت سادات کرام سے مثال اور قائل صدر ستائش ہے۔ لیکن ان میں امام اہل محبت ، محبت سادات امام احدث بر بلوی علید الرحمہ کی سادات کرام سے محبت وعقید سے ضرب المثل بن چک ہے احمد رضا محدث بر بلوی علید الرحمہ کی سادات کرام سے محبت وعقید سے ضرب المثل بن چک ہے احمد رضا محدث بر بلوی علید الرحمہ کی سادات کرام سے محبت وعقید سے ضرب المثل بن چک ہے آ

" حققي معني شن آ پشيفة رسول الله تقه" (٣)

پیش نظر مقالے میں محت سادات امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ الرحمہ کی سادات کرام ہے محت وعقیدت کی چند جھلکیاں قار کین کی خدمت میں پیش کی جاتی ہیں۔ امام احمد رضا اور نسب سادات:۔

ایک استفتاء کے جواب میں تب سادات کی عظمت ورفعت کے بارے میں امام الل سنت امام احدر رضا بریلوی علیہ الرحمدتے سیر حاصل بحث قرمائی ہے بیمال صرف چندا قتباسات ملاحظہ ہوں:۔

-: 鑑いさしり

"روز قیامت میں سب سے پہلے الل بیت کی شفاعت قرماؤں گا چرورجہ بدرجہ جو زیادہ نزد کیک ہیں قریش تک چرانسار پھرائل یمن جوکہ جھ پرائیان لائے اور میری بیروی کی پھر ہاتی عرب پھرائل مجم اور میں جس کی شفاعت پہلے کروں وہ افضل

فرماتے ہیں ﷺ:۔

ہرعلاقہ اور رشتہ روز قیا مت قطع ہوجائے گا مگر میر اعلاقہ اور رشتہ۔ ایک روایت میں ایول ہے کہ:۔

حضورا الدس ﷺ نے لوگول کوئٹ کیااور منبر پرتشریف لے گئے اور فر مایا کیا حال ہے۔ ان لوگوں کا کہ زعم کرتے ہیں کہ میری قبراہت نفع شددے کی ہر علاقہ ورشتہ قیاست میں منقطع ہوجائے گا مگر میر ارشتہ وعلاقہ کہ دنیاوا تفرت میں جڑا ہوا ہے۔ دومری حدیث بھے میں یوں ہے کہ:۔

حضورا قداں ﷺ لے بر سرمنبر فر مایا کیا خیال ہاں شخصوں کا کہ کہتے ہیں رسول اللہ ﷺ کی قرابت روز قیامت ال کی قوم کو نفع نددے کی خدا کی تم امیری قرابت دنیا و آخرت میں بیوستہے۔

جب متبولان خداے اتنا ساحلاقہ کے بھی ان کو پائی پلا دیایا وضوکو پائی دے دیا عمریں ان کا کوئی کام کردیا آخرت میں ایسائفع دے گا تو خودان کا جز ہونا کس ورجہ نافع ہونا چاہتے بلکہ وئیا وآخرت میں صالحین سے علاقہ نسب کا نافع ہونا قرآن عظیم سے ثابت ہے۔

یہ قریت موں کا حال ہے جو اسلام پر مریں آگر ان کے باپ دادا کے در ہے ان کی مزلوں سے بلند تر ہوئے آئی سے ادادا سے طاد ہے جا کیں گے اوران کے اعمال میں کوئی کی مزلوں سے بلند تر ہوئے آئی سے ادادا ہوگو دین و دینا و آخرت میں تفع دیتی ہے تو صدیق ، فاروق و حقان وعلی و جعفر و عباس و انصار کرام رضی اللہ تعالی عظیم کی صلاح عظیم کا کیا کہنا جن کی اولاد میں شخ صدیق و فاروقی و عثانی وعلوی و جعفری و عباس و انصاری ہیں ہے کیوں ندا ہے تین کی اولاد میں شخ صدیق و فاروقی و عثانی و علوی و جعفری و عباس و انصاری ہیں ہے کیوں ندا ہے تسب کر یم سے دین و دینا و آخرت میں تفع یا کیں گے بھر اللہ اکبر! حضرات سادات کرام ، اولاد اسب کر یم سے دین و دینا و آخرت میں تفع یا کیں گے بھر اللہ اکبر! حضرات سادات کرام ، اولاد اسب کر یم سے دین و دینا و آخرت میں تفع یا کی گئی ان تو ارضی اللہ تعالی عنہا کہ خود حضور پر تو رسید الصالحین سید العالمین شکل کی بی بین کہان کی شان تو ارفع و اعلی و بلند و بالا ہے۔

حضورا قدى الله نے دعافر مائی كه:

وہ تیرے رسول گی آل ہیں تو ان کے بدکاران کے نیکوکاروں کو دے ڈال اوران سب کو بھے ہبد فرمادے پھر فرمایا! مولی تعالیٰ نے ایسائی کیا۔
امیرالموشین علی ( کرم اللہ و جہالکریم) نے عرض کی "مافعل" مکیا کیا فرمایا! سیہ تمہارے ساتھ کیا جو تمہارے بعد آنے والے ہیں ان کے ساتھ بھی ایسائی کرے گا۔

تفاضل انساب بھی یقینا خابت اور شرعاً اس کا اعتبار بھی خابت اور انساب کریمہ کا آخرت میں نقع دینا بھی جزاء خابت اور نسب کو مطلقا محض بے قدروضا کتے ویر باد جاننا سخت مردودو باطل خصوصاً اس نظرے کہ اس کا عموم عرب بلکہ قریش بلکہ بنی ہاشم بلکہ سادات کرام کو بھی شامل اب بیقول اشد غضب وہلاک و بوارے حاکل اورای پرنظر فقیر غفر لدالقد مرکواس قدر تطویل برحال کے نسب عرب ندکہ قریش ندکہ ہاشم تدکہ سادات کرام کی تعایت جرمسلمان پرفرض۔

ہاں نب پر فخر جائز نہیں نب کے سبب اپنے آپ کو بڑا جائنا تکہر کرنا جائز نہیں دوسروں کے نب برگریا جائز نہیں انہیں کہ سبب تقیر جائز تہیں نسب کو کمی ہے تق میں عاریا گائی دینا جائز نہیں اس کے سبب کمی سلمان کا دل دکھانا جائز ٹین احادیث جواس باب میں آئیں محافی کی طرف ناظر ہیں وباللہ التوفیق خدمت گاری اہل بیت مصطفی کے لئے یہ بیان ایک رسالہ ہوگیا۔ ملحضا (۳)

امام احدرضا اورفضیات سادات:

۱۳۲۵ میں حکیم عمد البھار خال وہام پورشلع بجنور نے سوالات پوجھے کہ کیاسید پر
دوز نے کی آئے قطعا حرام ہاور دو کسی بداعمال کی پاداش میں دوز نے میں جابی نہ طے گا؟ آل
فاطمہ کا مخصوص اعزاز وانتیاز کیا حضرت فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعہ ہے
کیوں کہ جناب سیدہ موصوفہ سید کوئین کے کی صاحبزادی ہیں یا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ
الکر یم کی ذات خاص کی بدولت بیر تبرسما دات ہے؟

ان سوالات کے جواب میں امام احمد رضا محدث بریلوی علید الرحمہ فرماتے ہیں:۔

سادات کرام جو دافعی علم البی میں سادات ہوں ان کے بارے میں ربع و وجل سے امید دائق میں ہے کہ آخرت میں ان کو کی گناہ کا عذاب ند دیا جائے گا حدیث میں ہے ان کا فاطمہ اس لئے نام ہوا کہ اللہ تعالی نے ان کواور ان کی تمام ذریت کو نار پر حرام فرمادیا۔

دورى مديت ش بكر

حضورا فدس ﷺ نے حضرت بنول زہرارضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا"اے فاطمہ رضی اللہ عنہا! نہ تجھے عذاب کرے گانہ تیری اولا دمیں کی کو"۔

(۲) امیرالموشین مولی علی کرم الله تعالی و جهه کی اولا دا مجاد اور مجی جین قریشی ہاٹمی علوی ہونے سے ان کا دامان فضائل مالامال ہے گربیشرف اعظم کہ حضرات سادات کرام کو ہے ان کے لئے تیس یہ شرف حضرت بنول زہرارضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف سے ہے کہ:۔

فاطمہ(رمنی اللہ تعالیٰ عنہا) میرائکڑا ہے سب کی اولا ویں اپنے باپ کی طرف نسبت کی جاتی ہیں سوااولا و فاطمہ (رمنی اللہ تعالیٰ عنہا) کے کہ میں ان کا پاپ ہوں ملحصا (~)

۱۳۳۳ اھ بیں ایک استفتاء آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا کہ سادات بی فاطمہ علیہا الصلاٰۃ والسلام میں سے کوئی شخص خواو وہ کوئی مشرب رکھتا ہو،اور کیسے ہی اٹھال کا ہو، ناردوز ق سے بری ہے۔اس کے متعلق آں قبلہ کی جو پکھے رائے اقدس ہواس سے مطلع فرمائے۔اس کے جواب بیس امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ الرحمہ فرمائے ہیں:۔

اسیدکوئی مشرب رکھتا ہو یافظ بہت و تاہ ہا ن کل بہت مشرب مرت کے کقر وار تداو کے بین مشرب مشرب کا کھر وار تداو کے بین جیسے قادیانی، مجیری، رافضی، وہائی، چکڑ الوی، دیوبندی وقیرہم ۔جو مشرب کفر رکھتا ہو ہرگڑ سیدنییں ہال سلامت ایمان کے ساتھ اعمال کیسے ہی ہول الشرعز وجل کے کرم سے امیدواثق ہے ہی ہے کہ جواس کے علم میں سید ہیں ان سے الشرعز وجل کے کرم سے امیدواثق ہے ہی ہے کہ جواس کے علم میں سید ہیں ان سے

اصلاً کسی گناہ پر پچھمواغذہ نہ فرمائے ،ای باب میں اوراحادیث بھی وارد ہیں کہ ذریت بنول زہرا(رضی اللہ تعالی عنہا)عذاب ہے محفوظ ہے۔"ملخصاً (۵)

النسب المسلام على مرياد كالعنو المين آباد في سوال كميا كد كس سيد كو النسب المسلام المسلام المسلام النسب المسلام المسل

استی سید کی بے تو قیری بخت جرام ہے، سیج حدیث میں ہے چی تھی ہیں جن پر میں نے لعنت کی ، اللہ ان پر لعنت کرے اور ہرنبی کی دعا قبول ہے، از ال جملہ

- (١) الكوه بوكتاب الله يس الي طرف عدي يوطاع-
- (۲) دومراده يو فيروشرب كالله كالقدير عبون كالثادكر ع
- (m) شیر اوه جویری اولادے اس چز کو حال رکے جوالشنے حرام کیا۔

والتين افخاص حريدية إلى:-

- ( م) جرا کی کوعزت کا منصب دینا چیکه اللہ نے اے ذکیل کیا ہواور کی صاحب مزت کو ذکر کی کا جبکہ اللہ نے اے عزت دی ہو۔
  - (۵) الله في جورام كيا بوا عال كرف والا
  - (٢) ميرى سنت (طريق ) كوچيول في والا \_ (جائع الصغير عن ٢٨٧٥) ك

اورایک مدیث میں ارشادفر ماتے ہیں اگر:۔

جوسرى اولاد كاحق شەيجىلىنى دە تىن بالۇل مىن ايك سىق**الىنىمى** ماتق مىناقق سىدا حرام ياچىقى ئىچە-

جو کسی عالم کو "مولویا" یا سیدکو" میروا"اس کی تحقیر کے لئے کمچودہ کافر ہے اوراس میں شک نہیں جوسید کی تحقیر بوجسیادت کرے دہ مطلقاً کا قرب اس کے پیچھے تماز بھٹ باطل ہے ورت کروہ اور جوسید مشہور ہوا گرچہ واقنیت تدمعلوم ہو،اے بلاد کیل شرقی کیدوینا کہ سیجے النسب نہیں اگرشرا نظافقات کا جا می میخوصاف کبیرہ ہے اور ایسا کئے والا ای (۸۰) کوڑوں کا ہز اوار اور اس کے بعد اس کی گوائی بمیشر کو مرودوا در اگر شرط فقاف شاہوتو کم از کم بلا اوجہ شرقی ایڈ اے مسلم ہے اور بلا وجہ شرقی ایڈ اے مسلم حراح تقطعی ورمول اللہ ﷺ ماتے ہیں کہ:

جس نے بلاوج شرق می مسلمان کوایڈ ادی واس نے مجھے ایڈ ادی اور جس نے مجھے ایڈ ادی واس نے الشروس کوایڈ ادی والحیاذ پالشتعالی والشرتعالی اعلم۔"(٢) ۱۳۳۷ ھیں ای شم کا استفتاع ہے کی خدمت میں پیش کیا گیا کہ:۔

(۱) جولوگ سیدول کو کلمات ہے او ہائے کہا کرتے ہیں اور ان کے مراتب کو خیال نہیں کرتے بلکہ کلم تحقیر آمیز کھر پیٹھتے ہیں ان کا کیا تھم ہے؟

(۲) حضور سرود كا كات علاقة ورباره محب واطاعت آل كركت بجحار شاوفر ماياب يأنيس؟

(٢) اورجولوك سيدول عيدركة إن ان كے لئے يوم عشر يس آساني موكى يائيں؟

(٣) ایک جلست دومولوی صاحبان تشریف رکھتے ہیں ایک ان میں سے سید ہیں تو مسلمان کے صدر بنا تمیں؟

جواب مين المام الحمد مفاعدت يريلوي عليه الرحم فرمات بين-

ہادراس سے حروم ناصبی ، خار بی ، جہنی ہے دالعیاذ بالشر تعالی محرجت صادقہ شروائش کی علاجت کا ڈیے جہنیں انشراطہاد قر بایا کرتے تھے ، خدا کی جم تعیاری محبت ہم پر عار ہوگ ، اطاعت عامد ، اللہ ورسول کی پھر علائے دین کی ہے اصل اطاعت اللہ ورسول کی ہے ، علائے دین ال ہے اصل اطاعت اللہ ورسول کی ہے ، علائے دین ال کے احکام ہے آگاہ پھر اگر عالم سید بھی ہوتو " تو دلی نور" امور مباحبہ بی علائے دین ال کے احکام ہے آگاہ پھر اگر عالم سید بھی ہوتو " تو دلی نور" امور مباحبہ بی جہاں تک شرق می کے احکام کی احکام کی اطاعت کرے کہ اس بی اس کی خوشی میں کہ حداثر رہے کے اعماد ہو حضور مید عالم بھی کی رضا ہے اور حضور کی رضاء اللہ عزوج ل کی رضا۔

(٣) ہاں سے مجان الل بیت کرام کے لئے روز قیامت نعتیں مرکتی راحین میں حضور اقدی اللہ نے فرمایا کہ:۔

الل بیت کی محبت لازم بکروکہ جواللہ ہے ہماری دوتی کے ساتھ ملے گا دہ ہماری شفاعت ہے جت میں جائے گا فتم اس کی جس کے ماتھ میں میری جان ہے کہ کسی کواس کاعمل نفع ندوے گاجب تک ہماراحق ندیجیائے۔

(۴) اگر دونوں عالم دین تی بھی العقیدہ اور جس کام کے لئے صعارت مطلوب ہے اس کے الل بوں تو سید کوتر نیچ ہے ور تدان میں جو عالم علم میں زائد یائی ہواور دونوں علم دین میں مساوی ہوں تو جواس کام کا زیادہ الل ہو۔"ملخصاً (۷)

اس کے اعمال واخلاق قراب ہیں ای شکع سیتا پورے الیاس حین نے پوچھا کہ ایک بخض سید ہے لیکن اس کے اعمال واخلاق قراب ہیں اور ہا عث نگ و عار ہیں تو اس سید ہے اس کے اعمال کی وجہ سے قفر رکھنا اور تبہی حیثیت ہے اس کی تحریم کرنا جائز ہے کہ ہیں۔ اس سید کے مقابل کوئی فیرش کے بیٹن اور کہ اور کہ اور اس کی اس سید ہے بیٹیت اعمال کے ترجیح موجی کے بیٹیت اعمال کے ترجیح ہوگئی ہوتا ہوتا ہے کہ تبہیں شرع شریف ہیں ایک حالت ہیں اعمال کو ترجیح ہے کہ قسب کو بیتوا توجروا۔ اس کے جواب ہیں محب ما دات امام احمد رضا محدث بریلوی علیا الرحمد قرماتے ہیں کہ:۔
"سیدی الدیم ہے کی تعول ان اعمال سے بی ہوں ان اعمال سے بی ہوں ان اعمال

کے سبب اس عظر مذکیا جائے ، نشس المال سے تفر ہو بلکداس کے قد ہب ہیں بھی اللہ فرق ہو کہ دو کھڑ جک شہر ہیں تعظیم سے دو کہ دو کھڑ جک شہر ہینچے جیسے تفضیل تو اس حالت ہیں بھی اس کی تعظیم سیادت نہ جائے گی ہاں آگر اس کی جد قد بھی حد کفر تنگ پہنچے جیسے دافشی، دہایا، تا دوائی، نیچری و فیر ہم تواب اس کی تعظیم جرام ہے کہ جو وجہ تعظیم تھی بینی سیادت و تنگ نہ در تن ، شریعت نے تفتوی کو فضیات دی ہے تکر یفضل ذاتی ہے، قضل نب منتبائے نسب کی افضایت پر ہے، ممادات کرام کی انتہائے نسب حضور مید عالم ﷺ پر ہے، اس افضل انتساب کی تعظیم ہر تنگی پر فرش ہے کہ دوائی کی تعظیم تبین ، حضور الدی ﷺ

الل بيت اور بني باشم ياك وطيب جين:

امام احررضا محدث برطوی علیہ الرحمہ کی اعلیٰ تحقیقات کے مطابق سادات کرام کوزکو ہ دینا ہر گرز جائز نہیں ، اس موقف کو تابت کرنے کے لئے آ ب نے ایک محققات کتاب آصنیف فرمائی ہے۔ کتاب کا نام "الز ہرالیا ہم فی حرمہ الزکو ہ علی بنی ہاشم" ہے لینی کلیاں اس بات پر مسکر اتی ہیں کہ بی ہاشم پر زکوۃ لینا حرام ہے اس کے نام بی سے ادبی اطافت کے علاوہ ادب واحز ام کی خوشبو پھوٹ پھوٹ کر الی انیان کے دما تھوں کو فرحت اور ایمائوں کو جلائل رہی ہے۔ اس کتاب میں فرماتے ہیں:۔

"سادات اوردوسرے بنی ہاشم کور کو ہ اور ایو تی دوسرے صدقات داجیہ فطراند وغیرہ و بنا ہرگر جا تر تین سہ آتی لینا علال ہے۔ سید عالم اس ستواتر حدیثیں ان کی جرمت پر دلالت کرتی ہیں اور اس حرمت کی علت ان حضرات کی عزت و ہزارگی ہے ، کیوں کہ ذکو ہ مال کامیل ہے اور ایو ٹی دوسرے سدقات واجیہ اس مستعمل بانی کی طرح ہیں جو گنا ہوں کی نجاست وجو ڈالے، اور الل بیت و دیگر بنی ہاشم صاف محرے ، پاک وطیب ہیں ، ان کی شان اس سے کئیں بلند ہے کہ وہ ایت آ ہے کو ایک چیز وں سے آلودہ کریں رسول اللہ بھائے قرمایا کہ صدفتہ محمد بھاور آل محمد

٤٠٠٠ الصيل كونذه برحسين حيد ميال عليه الرحمه في دوباره جب يوجها كه سادات مجاجین کوزرز کو ۃ ویناجائز ہے یافییں ، بہت سادات مجان آ ایے ملتے ہیں کہ فود مانکتے ہیں اور میں نے شاک علی نے رامیور تے جواز کا فتوی و با مگر میں نے اب تک بے جرات ند کی اس یارے میں آ ہے کیا تھم قرماتے ہیں ، تو اس کے جواب میں وحید عصر فقید اسلام امام احمد رضا محدث بريلوى عليه الرحمه ني جيصفحات برنهايت اى محققانه اورعالمانه ومحيانه جواب رقم فرماياااس كي سطر سطرے احرامها دات کی مهک آراق ہے۔ پہال صرف ایک اقتباس عی ملاحظہ کرتے چلیں ۔ " یہ باوان (۵۲) عبارتی اور ستائیس (۲۷) حدیثیں جن کی طرف فقیر نے اس تحریر ين اشاره كيا بحد الله تعالى اس وفت فقير كے بيش تظريس ، سب كي نقل سے بخوف تطويل دست كثى كى ، بالجله اصلا محل شك وارتياب تبيس كدسادات كرام و بني ماشم برز کو قایقینا حرام نداخیس لینا جائز ندان کے دیئے ذکار ة ادا دولواس مس گناه کے سوا کچھ حاصل نہیں اور اس کے جواز پرفتوی وینامحض غلط و باطل اور حلیہ صحت بلکہ قابلیت اعماض ے عاری و عاطل کیا معلوم نیس کے علائے کرام نے ایسے قوے کی نبت كيے سخت الفاظ ارشاد كئے ہيں، رہايہ كہ پھراس زمانہ پر آشوب ميں حضرات ساوات کرام کی مواسات کیوں کر ہو، اقول (بعنی میں کہتا ہوں) بڑے مال والے اگراہے خاص مالوں سے بطور تذرو ہدیدان حضرات علیہ کی خدمت نذکریں آوان کی بے سعادتی ہے۔ وہ وقت یاد کریں جب ان حفرات کے جدا کرم ﷺ کے سوا ظاہری آ تھےوں کو بھی کوئی مجاو ماوی شہطے گا ، کیا پسٹرٹیس آتا کہ وہ مال جوانحیں کے صدقه میں انھیں کی سرکارے عطابوا جے عقریب چھوڈ کر پھرویے ہی خالی ہاتھوزیر زمین جانے دالے ہیں ،ان کی خوشتودی کے لئے ان کے پاک مبارک بیٹوں پر اس کا ایک حد صرف کیا کریں کہ اس بخت حاجت کے دن اس جوا دکر مج رؤف رجيم عليه افضل الصلاة والتسليم كے يعارى، انعاسول عظيم أكرامول ع مشرف

ہوں ان عبا کرامیر الموشین مولی علی کرم اللہ تعالیٰ وجہے اوی ارسول اللہ ﷺ فرماتے میں کہ:۔

"جویرے الل بیت بین کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا بین روز قیامت اس کا صلدامے عطافر ماؤں گا"۔

خطیب بغدادی امیر المومنین عثان عنی در اوی ، رسول الله ﷺ قرماتے میں کہ:۔

"جو خص اولا دعبد المطلب ميس كسى كے ساتھ دنيا ميں نيكى كرے، اس كا صله دينا مجھ پرلازم ہے جب وہ روز قيامت مجھ سے مطے گا"۔ (جامع الصغير، ص٥٣٣)

الله اكبر....! الله اكبر....! قيامت كا دن وه قيامت كا دن وه مخت ضرورت سخت حاجت كا ون اور بم جيماح اورصله عطا قرمائ كومصطفى على ساصاحب الباح ، خداجائے کیا مجھودیں اور کیسا مجھے نبال قرماویں ، ایک نگاہ لطف ان کی جملہ مجمات دو جہال کوبس ہے۔ ملک خود یجی صلہ کروڑوں سے اعلی واقض ہے جس کی طرف كلمكريمه "اذا لقيتنسي "اشاره فرماتاب، بلفظ "اذا" تعبير فرمانا، بحمالله روز قيامت وعده وصال و دبيرار محبوب ذوالجلال كامر وه سناتا ہے، مسلما نو! اور كيا در کارے، دوڑ واور اس دولت وسعادت کولو، و باللہ التو فی اور متوسط حال والے اگرمضارف متحیہ کی وسعت تیل و کھتے تو بحداللہ وہ مذیبر ممکن ہے کہ زکو ہ کی زکو ہ ادا بواورخدمت مادات بحى بجابوليتي كسي مسلمان مصرف زكوة معتدعليه كوكداس كى اس سے کہتم این طرف سے فلال سید کی تذر کردواس سے دوتوں مقصود حاصل ہو جائي ك كرزكة وال فقيركوكي اورية وسيدن بايا تذرانه تفاءاس كافرش اوا بوكيا اورخدمت سيد كاكال تواب دونول كوملا"\_(١٠)

خاندان رضااوراحر ام سادات: ـ مولا ناحسنین رضاخان علیه الرحمه کصفح مین ـ

اعلیٰ حضرت تحدث بریاوی علیہ الرحمہ: کا خاندان سادات کی عزت وعظمت کے لئے

ہرت ہے مشہور ہے۔ اعلیٰ حضرت قبلہ کے دادا مولا نارضاعلی خال علیہ الرحمہ دوڑانہ

ماز فجر پڑھ کر سادات کرام او محلّہ کی تجریت معلوم کرنے ادر سلام عرش کرنے جایا

کرتے تھے ان کے اس معمول بیس کی مجبوری بی سے فرق پڑتا تھا، یہ خاندان

تجیب بھی سادات کرام کا عجیب خاندان تھا، ان کے اخلاق کر بیمہ یہ کہلوا لیتے تھے کہ

ان کی رگوں میں خون رسالت ہے اور سارا خاندان حسین وجمیل خوبصورت اور

خوب سیرت تھا، مولا نارضاعلی خال علیہ الرحمہ کے بعد مولا ناتھی علی خال علیہ الرحمہ

موادات کرام کو ضرور شریک کرتے تھے ادران کا اعزازی حسرسب سے دوگانا ہوتا

مادات کرام کو ضرور شریک کرتے تھے ادران کا اعزازی حسرسب سے دوگانا ہوتا

كلام رضا مل محت سادات كعناصر:

کشتہ نگاہ مصطفیٰ اللہ امام احمد رضاعلیہ الرحمہ کو سادات کرام سے محبت وعقیدت اپنے خاتھ ان سے ورشہ ہیں ملی تھی بہی وجہ ہے آپ حب رسول اور حب اہل بیت میں منصرف سرشار بلکہ حب اہل بیت میں گم گشتہ و وار فتہ بھی تھے آپ کی تعتبہ شاعری میں بخش رسول اللہ کے ساتھ ساتھ محبت اہل بیت عظام کے عناصر بدرجہ اتم موجود ہیں مشیع تمونداز فروارے کے طور پر یہاں چندا شعار ہی پراکتھا کیا جائے گا درج ذیل اشعار میں سادات کرام سے اپنی مقیدت کا اظہار ایوں فرماتے ہیں:۔

تو ہے عین نور تیرا سب گرانہ نور کا سیجے رضا کو حشر میں خنداں مثال گل تیری تسل پاک میں ہے بچہ بچہ تور کا ان دو کا صدقہ جن کو کہا بیرے پھول ہیں محت سادات امام اتحدرضا محدث بریلوی علیه الرحمدا بیخ مشهور زیانه سلام میں نہایت عمد دان ک راجہ اول میں مقال رابع طرح بر اور میش کی تربعیت

عقیدت وغجز و نیاز کے ساتھ اٹل بیت عظام پراس طرح سلام پیش کرتے ہیں ۔

پارہ بائے صحف غنچ ہائے قدس اہل بیت نبوت پر لاکھوں سلام آب تطہیر سے جس میں پودے جے اس ریاض نجابت پر لاکھوں سلام حضر شنزادی کونین خالون جن سیدہ فاطمہ الزہرار ضی الشاعنیا کی شان میں نذرانہ

عقيدت يون يُشَرَّكُ تَ بِينَ

خون غير الرسل سے ہے جن كا خمير ان كى بے اوث طينت پر الكول سلام اس بتول حكر ياده مصطفىٰ تجلد آرائ عفت پر الكول سلام جس كا آپُل ند ديكھا مہ و عبر نے اس ردائے نزاجت پر الكول سلام سيده، زاہره، طيب، طاہره جان احمد كى راحت پر الكول سلام تواسد و الله حضرت الم حن تجنى راحت كى راحت پر الكول سلام تواسد و الله حضرت الم حن تجنى راحت كى اوصاف كمالات برائي عقيدت كے چول يول في اور كرتے ہيں:۔

وہ حسن مجتبیٰ سید الاخیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام اوج مہر ہدیٰ موج بحر ندیٰ روح روح سخاوت پہ لاکھوں سلام شھد خوار لعاب زبان نبی چاشی گیر عصمت پہ لاکھوں سلام آنواستدرسول خدا، حضرت امام حسین شہید کر بلاھ کی خدمت میں سلام تیازیوں پیش

ك تين: \_

اس شہید بلا شاہ گلکوں قبا ہے کس دشت غربت یہ لاکھوں سلام

در درج تجف مہر برج شرف رنگ روئے شہادت پہ لا کھوں ملام حضرت مولائے کا کنات علی المراتھی شیر خدا کرم اللہ وجدالکر لیم کی شان میں اب کشائی اس طرح کرتے ہیں:۔

مرتضی شیر حق الحجی الاتجهین ساقتی شیر و شربت په لاکھول سلام اصل نسل صفا وجه وصل خدا باب قصل ولایت په لاکھول سلام اقلین دافع اال رفض و خروج چار می رکن ملت په لاکھول سلام شیر شمشیر زن شاه خیبر شکن پر تو دست قدرت په لاکھول سلام ماحی وفض و تفضیل و نصب و خروج حامی وین و سنت په لاکھول سلام محمد بهل وین دین و سنت په لاکھول سلام محمد بهل وین دین و سنت په لاکھول سلام محمد بهل وین دین و سنت په لاکھول سلام محمد بهل وین دین دو سنت په لاکھول سلام محمد بهل وین دین دو سنت په لاکھول سلام محمد بهل وین دین دو سنت په لاکھول سالم محمد بهل وین دین دو سنت په لاکھول سالم محمد بهل وین دین دو سنت په لاکھول سالم محمد بهل وین دین دو سنت په لاکھول سالم محمد بهل وین دین دو سنت په لاکھول سالم محمد بهل وین دین دو سنت په لاکھول سالم محمد بهل وین دین دو سنت په لاکھول سالم محمد بهل وین دو سنت په لاکھول سالم محمد بهل محمد بهل وین دو سنت پهل بهل محمد بهل وین دو سنت پهل بهل وین دو سنت پهل بهل محمد بهل محمد

اور جننے جیں شفرادے اس شاہ کے ان سب الل مکانت پر لاکھوں سلام ان کی بالا شرافت پر اعلی درود ان کی والا سادت پر لاکھوں سلام فخر السادات صفوفوت الاعظم شخ عبدالقادر جیلاتی علیدالرجمہ سے امام احمد رضاعلیہ

الرحمه كى محب ومحقيدت اظهر كن الشمس ب- آب نے حضور قوت الاعظم عليه الرحمه كى شان ميں كئی قصائد لکھے ہیں جومشہور ومعروف ہیں چنداشعار ملاحظہ ہوں:۔

جوت پرٹی ہے تری فور ہے چھٹا تیرا
جو مرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا
کیوں ڈرتے ہو تم رضا کی سے
اونچ اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا
اولیاء ملتے ہیں آ تکھیں وہ ہے تلوا تیرا
میری گردان علی جی ہے دور کا ڈورا تیرا
حشر تک میرے کلے علی رہے پٹا تیرا
تو ہے وہ غیث کہ ہر غیث ہے پیاما تیرا

جرم طیبہ و بغداد جدهر کیے نگاہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کوشفیج میں لاتا ہے رضا اس کوشفیج میں بیٹاہ فوث اعظم دارہ کیا مرتبہ اے فوث ہے بالا تیرا میر بحلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیا تیرا اس فائی کے جوسک جی نیس مارے جاتے اس نظائی کے جوسک جی نیس مارے جاتے اس نظائی کے جوسک جی نیس مارے جاتے ہے دہ فوث کہ ہر فوث ہے شیدا تیرا ا

سورج اللول کے چیک تھے چیک کر ڈوب افق نور پہ ہے مہر ہمیشہ تیرا سرکار بغدادعلیالرحمہ سے استعانت واستمد ادبوں فرماتے ہیں:۔

طلب کا منہ تو کس قابل ہے یا غوث مگر تیرا کرم کامل ہے یا غوث دوہائی یا کھی الدین دوہائی بلا اسلام پر نازل ہے یا غوث نسبت قادریت پریوں نازفر ماتے ہیں:۔

قادری کر قادری رکھ قادر بول میں اٹھا قدر عبدالقادر قدرت نما کے واسطے مشہدر زمات سلام محبت بول میش کرتے

-: 01

غوث اعظم امام التقی والتی جلوه شان قدرت په لاکھوں سلام قطب و ابدال و ارشاد و رشد الزشاد گی دین و ملت په لاکھوں سلام مرد خیل طریقت په به کھوں سلام جس کی منبر ہوئی گردن اولیاء اس قدم کی کرامت په لاکھوں سلام مام الل محت محت بدیلوی علیہ الرحمانے شائخ سادات اربرہ کی خدمت میں امام الل محت محدت بدیلوی علیہ الرحمانے شائخ سادات اربرہ کی خدمت میں

نازمنداندسلام يون يين كرتے بين:

سید آل محمد امام الرشید گل روض ریاضت په لاکھوں ملام حضرت عزه شیر خدا و رسول زینت قادریت په لاکھوں ملام نام و کام و تن و جان و حال و مقال سب میں ایھے کی سورت په لاکھوں ملام نور جان عظر مجموعہ آل رسول میرے آقائے نعمت په لاکھوں ملام زیب سجاده، سجاد نوری نهاد احمد نور طینت په لاکھوں ملام دیب شخره عالیہ قادرہ یکا ہے "کی ابتداء میں انتہ الل بیت اطہار ہے این نیاز مندی اور

عقيدت كاظهار يول فرمات عن:

یا الی رجم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجے ضدا کے واسطے

مشکلیں علی کرش مشکل کشا کے واسط کر بلائیں رو شبید کربلا کے واسطے سید سیاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے علم فق وے یا قرعلم مہدی کے واسطے صدق صادق کا تعمد ق سادق الاسلام کر یفضپ راضی اعراض اور رشا کے واسطے اللہ تعالیٰ ہے اپنے مشارکے کرام کے واسطے سے "حب اہل بیت" کی دولت یوں

ا تكت ين :-

حب اہل بیت دے آل محمد کے لئے کر شہید عشق عزہ پیشوا کے واسطے اپنے پیرومرشد حضرت آل رسول مار ہروی علیہ الرحمہ کا واسطہ دے کر "خادم آل رسول اللہ" بننے کی تمنالوں ظاہر فرماتے ہیں:۔

دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے (۱۳) امام احدر ضااور احتر ام ساوات:

تذکریں گے شاہ سید کھیں گے اور مناسب ہوگا کہ نا واقفوں کو اس کے فریب سے مطلع کر دیا جائے ہے جب پر چیزاعل ہے کہ ایک فظامت ہوں کہا کیا سندہ ہم تجہارے سید مختل کی سید سے الجھاء انحول نے فر مایا میں سید ہوں کہا کیا سندہ ہم تجہارے سید ہونے کی دات کو زیادت اقدس سے مشرف ہوا کہ معرکہ حشر ہے یہ شفاعت خواہ ہوا کہ معرکہ حشر ہے یہ شفاعت خواہ ہوا اعراض فر مایا اس نے عرض کی میں بھی حضور کا امتی ہوں فر مایا کیا سند ہے ۔ تیرے امتی ہونے کی "(۱۳))

تیارت جریان شریفین کے دوران ملائے جرین نے امام احدرضا مجدت پر بلوی علیہ الرحمہ کی فاقی الدور کی الحقومی کافی قد دومزات کی بالحقومی معفرت مولانا سید مجدسعید مقرفی علیہ الرحمہ آپ کے علم فضل اور تنقی کی وفت " یاسیدی" اور تنقی کی وفت " یاسیدی" فرمایا کرتے ہے وفت الی بات نہیں کہ اس تخاطب سے شرمندگی محمومی کی جائے مگر امام احمد من محمومی کی جائے مگر امام احمد من محمدت مربلوی علیہ الرحمہ کے جذبہ عشق نے اس بات کو بھی گوارانہ کیا اوراس مید زاوے کے قدم نازیر علم وفضل کا تان نجھاور کرتے ہوئے فرمایا:۔

" شخ الدالاً ل حضرت مولانا سيد تحد معيد مغربي (عليه الرحمه ) ك الطاف كي توحد الله منظم الدائل حضرت مولانا السيدي" فرمات ، يس شرمنده جوتا ، ايك بار من منظم كي محضرت سيد الآت إلى منظم كي محضرت سيد الآت أله منظم مول فرما يا والشرسيد الآتم جويس فرما يا المقوم سيدول كا غلام جول فرما يا يول بحي الوسيد و في الله في المقوم منظم (قوم كا غلام آزاد شده أفيس يس ب ) ما الله توالى سادات كرام كى يكى على الدائل اوران كرام كى يكى على الماؤل اوران كرام كى يكى على الماؤل المادات كرام كى يكى عطافر مائة أين الراك كرام كى يكى عطافر مائة المن المنظم (مناه)

امام احمد رضا محدث بریلوی علیه الرحمه کوفتر السادات حضور غوث الاعظم سیدنا عبدالقادر جیلانی النورانی رحمه الله تعالی علیہ سے جیرت انگیز حد تک محبت وعقیدت تھی ، آپ تادم زیست بغداد شریف ، مدین تریف اور کعبرشریف کی جانب یاؤں پھیلا کرنہیں پیٹے۔

#### محبت غوشیت سے لبریز ایک واقعہ محدث أعظم بتدسید تقد محدث بجھو چھوی علیہ الرحمہ کی زبانی سنیئے :۔

" مجھے کارا قام پر لگائے سے پہلے خود گیارہ رویے کی شیری منظائی اسے پیٹک پر جھے کو بنها كراورشيريني ركاكر فاتخي فويته يؤه كردست كرم عيشرين جُهاكو بحى عطاقر ماكي اور حاضرین ٹیں بھی تقلیم کا حکم ویا کہ احیا نگ اعلیٰ حضرت بلنگ ہے اٹھ کھڑے ہوئے سب حاضرین کے ساتھ میں بھی کھڑا ہوگیا کہ شاید کی شدید حاجت سے اندر تشریف لے جائیں گے لیکن جرت بالا سے جرت بیہوئی کداهلی حضرت زمین يراكرون بين م محمد من شرايا كديد كيا بور باب ديكها تويه ويكها كرتشيم كرنے والے کی غفلت سے شیر بنی کا ایک ڈرہ زشن پر گر گیا تھا اور اعلیٰ حضرت اس ڈرے كونوك زبان ے اٹھارے ہیں اور تیمرا بی نشست گاہ پر بدستور تشریف فرما ہوئے اس دا قتدگود کھ کرسمارے حاصرین سر کارغوشیت کی عظمت ومحیت میں ڈوب گئے ادر فانتح ٹوٹیہ کی شیر تی کے ایک ایک ذرے کے تیرک ہوجائے بیں کسی دوسری دلیل ک حاجت ندرہ گئی ،اب میں سمجھا کہ بار بار چھ سے جوفر مایا گیا کہ پھوٹیس بیآ پ کے جدامجد کا صدقہ ب وہ مجھے خاموش کردیئے کے لئے ہی شقااور منصرف مجھ کو شرم دلانا ہی تھی بلکہ در حقیقت اعلی حضرت فوٹ یاک کے ہاتھ بیں چول قلم در دست كاتب تنے جس طرح كينوث ياك، سركار دوعالم على كم باتھوں ميں چوں قلم دردست كاتب تقطم فعا (١٥)

اعلی حضرت محدث بریلوی علیه الرحمه کوایت مشائع سادات مار ہرہ ہے بھی انتہائی عقیدت ومحیت تھی۔صاجزاوہ سیدمجھامین برکاتی تبیرہ خاتم الاکا برحضرت سیدشاہ آل رسول برکاتی قدس سرہ فرماتے ہیں:۔

"اعلیٰ حضرت اپنے مرشدان عظام کا اس درجدادب طحوظ رکھتے تھے کد مار ہرہ کے اشتیثن سے خافقاہ برکا تدبیتک برہند پاپیدل تشریف لاتے تھے اور مار ہرہ سے جب جام خطیا پیام کے کر بر لی جاتا تو " تجام شریف " فرماتے اور اس کے لئے کھانے کا خوان اپنے سرافدس پرد کھ کراایا کرتے تھے۔ " (۱۲)

امام احمد رضا محدث بریلوی علیه الرحمه کوسا دات کرام کی ادفیٰ می پشیماتی نجی بے پین کردیتی تھی اس دفت تک آرام نہ کرتے جب تک سید زادے کو مطمئن نہ کردیتے تھے۔ ملک العلماء علامہ محمد ظفر الدین بہاری علیہ الرحمہ لکھتے ہیں :۔

"جس زمانه میں اعلی حضرت کے دولت کدہ کی مغربی ست جس میں کتب خاند نیا تقیر ہوریا تھا، عورتیں اعلیٰ حضرت کے قدیمی آبائی مکان میں جس میں حضرت مولانا حسن رضا خان صاحب برادر اوسط اعلى حضرت مع متعلقين تشريف ركهة تے، قیام فرماتی اوراعلی حفرت کا مکان مرواند کرویا کیا تھا کہ ہروقت راج مزدورول كا اجماع ربتا، اى طرح كى مهينة تك وه مكان مرداندر باجن صاحب كو الملى حضرت كى خدمت بيل باريالي كى ضرورت يرقى يد كفك ين جايا كرتے جب وہ كت خانهكل بوگيا، مستورات حسب دستورسابق اس مكان مين جلي آئين، الفاق وقت كما يك سيدصاحب جو يكورن يهل تشريف لائ عقداوراس مكان كو مردانہ پایا تھ پھر تشریف لائے اور اس خیال سے کہ مکان مردانہ ہے ہے تکلف الدريط مح ، بي نصف آئل من من ينج تومستورات كي نظرير في جوز ناشه كان میں فاندداری کے کاموں میں مشغول تھیں ، انہوں تے جب سیدصاحب کود یکھا تو گھراکر ادھراُ دھر پردہ میں ہوگئی ان کے جانے کی آ ہٹ سے جناب سیدصاحب كوعلم بواكديد مكان زنانة بوكيا ب، مجو عض غلطي بوئي جويس جلاآيا اور ندامت کے مارے سر جھکا نے والی ہوتے لگے کد اعلیٰ حفرت وکن طرف کے سائیان سے فوراتشریف لائے اور جناب سیدصاحب کو لے کراس جگہ پہنچے جہال حفرت تشريف ركها كرتي اورتعثيف وتالف مين مشقول رج اورسيوصاحب كو بٹھا کر بہت دریتک یا تھی کرتے رہے جس میں سیدصا حب کی ہریشانی اور ندامت

دور ہو، سلے تو سیدصاحب تفت کے مارے خاموش رہے پھر معذرت کی اوراپی لاعلمي ظاہر كى كد مجھے زناند مكان موتے كاكوئى علم تدفقاء اعلى حضرت نے فرمايا كد حطرت يرسب قوآب كى بانديال مين آب قاورة قازاد يين معدرت كى كيا حاجت ہے میں خود بھتا ہول حفرت اطمینان سے تشریف رکھیں ،غرض بہت دیر تك سيد صاحب كووي بنها كران ب بات جيت كى ، يان منكوليا ،ان كوكلايا ، جب دیکا کرسدماحب کے چمرہ یہ اور استفہیں ہیں اور سیدماحب فے اجازت عیاتی اساتھ ساتھ وشریف لاے اور باہرے تھا لک تک پہنچا کران کورخصت فرمایا وہ دست ہوئ ہو کر رخصت ہوئے عجب انفاق کدہ و دقت مدر سکا تھا اور تم الله خال غادم بھی بازار گئے ہوئے تتے اکوئی تخص باہر کمرہ پر نہ تھا جوسیدصاحب کومکان کے رُنات و جانے کی خروجا، جناب سیدصاحب نے اس واقعہ کو خود مجھ سے بیان قرمایا اور مذاق سے کہا کہ ہم نے توسمجھا کہ آج خوب یے مگر ہمارے بیٹھان نے وہ عزت دفد رکی کردل خوش ہوگیا واقعی حب رسول ہوتو ایسی ہو۔"(١٤) دوسراواقعہ جی اس ہے کم نہیں:

آیک سیدصاحب بہت غریب مظلوک الحال تے عمرت ہے بسر ہوتی تھی ،اس لئے موال کیا کرتے ہے مگر سوال کیا کرتے ہے مگر سوال کی شان عجیب تھی جہاں پہنچے فرماتے دلواؤ سید کوایک ون اتفاق وقت کہ بچا تک بیں کوئی تہ تھا، سیدصاحب تشریف لائے اور سید سے زمانہ وروازہ پر پہنچ کر صدا لگائی دلواؤ سید کو" اعلی حضرت کے پاس ای ون اخراجات علمی یعنی کتاب کاغذ وغیرہ داد دہش کے لئے دوسورو پے آئے تے جس بی افراجات علمی یعنی کتاب کاغذ وغیرہ داد دہش کے لئے دوسورو پے آئے تے جس بی اور ہورت ہوسرف فرما کمی ،اعلی حضرت نے آئی بیسی سے کہ جس کی ضرورت ہوسرف فرما کمی ،اعلی حضرت نے آئی بیسی کے اس حصر کو جس بیں بیسب رو پے تھے، سیدصاحب کی آداز سنتے ہی ان کے سامنے لاکر حاضر کر دیا اور ان کے روبرو لئے ہوئے گھڑ ہے آتا دائی جو نے گھڑ ہے کہ جناب سیدصاحب کی جو ایک جو نے گھڑ ہے کہ جناب سیدصاحب دیے تا ان سے دیو تک ان سب کو دیکھتے رہے اس کے بعد ایک جو نی

لے لی، اعلیٰ حضرت نے فر مایا ، حضور بیرسب حاضر ہیں ، سیدصاحب نے فر مایا مجھے
اتنا ہی کافی ہے ، الغرش جناب سیدصاحب ایک چونی لے کرسٹر چی پرے اتر آئے
اعلیٰ حضرت بھی ساتھ دساتھ تشریف لائے ، بھا تک پران کورضت کرکے خادم ہے
فر مایا ، دیکھوسیدصاحب کو آئندہ ہے آواز دیے ، صدالگانے کی ضرورت نہ پڑے ،
جس وقت سید صاحب پر نظر پڑھے فورا ایک چونی حاضر کر کے سید صاحب کو
رخصت کردیا کرو بچن اللہ و بھر انعظیم سادات ہوتو ایس ہو" (۱۸)

مولانا مولوی مفتی گرابرا ہیم صاحب فریدی نے صدر مدس مدرستش العلوم بدایوں، حضرت سیدنا سید شاہ مهدی حسن سیال صاحب سجادہ نشین سرکار کلال مار ہر وتشریف کی روایت سے تحریفر مایا کہ صاحب سجادہ نے فرمایا:۔

جب میں بریلی آتا تو اعلی حضرت خود کھانالاتے اور ہاتھ وصلاتے، حسب وستور
ہاتھ وصلاتے وقت فرمایا، حضرت شاہرادہ اانگوشی اور چھلے بچھے و بیجے "میں نے فورا
اتار کروے و کے اور وہاں ہے بہتی چلا کیا، بیمنی ہے والیاں مار بروآ یا تو میری بینی
فاطمہ نے کہا کہ ابا، بریلی مولانا صاحب کے یہاں سے پارس آیا تھا جس میں چھلے
اور انگوشی تھے، یہ دونوں طلائی تھے۔ والا نامہ میں تخریر تھا "شنراوی صاحبہ یہ دونوں
طلائی اشیاء آپ کی بیں "۔ یہ تھا اعلی حضرت کا سا دات اور بیرزادوں کا احترام،
جزاہ اللہ تعالیٰ خیو المجزاء "۔ (19)

﴿ صاحب مجادہ شاہ مہدی حس میاں کے لیے طلائی انگوشی نا جائز بھی بلکہ طلائی اشیاء تو مردوں پر جرام ہیں ، اعلی حضرت نے حکمت عملی سے کام لیے کر گھر میں شنم ادی صاحب کے لیے مجبوا دیں کوئی اور عالم ہوتا تو شاہداس طرح مخاطب ہوتا کہ

" آ پ کو پیتائیں آپ فعل حرام کا ارتکاب کرتے ہیں بیطلائی انگوشی اور چھلے آ پ کے لیے نہیں ہیں"

ملین بی محب سادات میں بھی سیدکو بیٹیس کہیں گے کہتم حرام کام کرتے ہولیکن بیٹیس

كة في تبليغ يحى ادات و امر يالمعروف ادر نبى عن المنكر يرغمل بحى به دگيا اورسيد صاحب كى شان يش گنا فى بحى تبين به وئى - كھ

مولانا مولوی سید شاه ابوسلیمان محمد عبدالمتان قادری چشتی فردوی علیه الرحمه ایک قط بنام ملک العلماء محمد ظفر الدین بهاری علیه الرحمه میس لکھنے بیس: \_

ا بھے فقر کو بھی ۱۳۳۹ ہے کے موہم بہار میں ہر ملی شریف جانے کا اتفاق ہوا، جناب
موالانا مولوی قاضی رقم الّبی صاحب علیہ الرحمد در ال مدرسہ نے جھے اعلیٰ حضرت کی
ضدمت فیض درجت میں پہنچایا، آپ کی زیارت نے بتام و کمال فقیر پریہ ٹابت کر
دیا کہ جو بچھ بھی آپ کی تعریف ہوتی ہیں وہ کم ہیں، اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کو جب
معلوم ہوا کہ میہ فقیر سادات ہے ہوتی آپ نے بڑی عزت بخشی پھرا خلاق کا میالم
کہ دوون بچھ آپ کے اخلاق کر بھائے نے دوک رکھا اوران دنوں ہیں اس فقیر نے
بہت بچھ فیوش و برکات حاصل کے بچر دخصت ہوتے وقت خاص کرم فر بایا کہ پچھ
نقد روپے جو الد آباد کی آمد و دفت میں صرف ہوگئے ہیں بلکہ پچھ زائد ہی تھے
مرحمت فرمائے، فقیر نے پہلے تو انگار کیا لیکن اعلیٰ حضرت نے بیر فرمایا کہ دیتو آپ
مرحمت فرمائے، فقیر نے پہلے تو انگار کیا لیکن اعلیٰ حضرت نے بیر فرمایا کہ دیتو آپ
مرحمت فرمائے، فقیر نے پہلے تو انگار کیا لیکن اعلیٰ حضرت نے بیر فرمایا کہ دیتو آپ
مرحمت فرمائے، فقیر نے پہلے تو انگار کیا لیکن اعلیٰ حضرت نے بیر فرمایا کہ دیتو آپ
مرحمت فرمائے، فقیر نے پہلے تو انگار کیا لیکن اعلیٰ حضرت نے بیر فرمایا کہ دیتو آپ
مرحمت فرمائے، فقیر نے پہلے تو انگار کیا لیکن اعلیٰ حضرت نے بیر فرمایا کہ دیتو آپ
مرحمت فرمائے، فقیر نے پہلے تو انگار کیا لیکن اعلیٰ حضرت نے بیر فرمایا کہ دیتو آپ
مرحمت فرمائے، فقیر نے پہلے تو انگار کیا لیکن اعلیٰ حضرت نے بیر فرمایا

بعد تماز جمعہ پھا تک ، ش (اعلی حضرت) تشریف فر ما ہیں اور حاضرین کا جُمع ہے کہ شخ امام علی صاحب قاوری رضوی ما لک بھوٹل رئیس کر یم جمین کے براور خور دمولوی تو رحمد صاحب کی آ واز جو بسلسلہ تعلیم شخم آستان شخے، باہر سے قناعت علی قناعت علی کوئی گرار ہوئی ، انھیں فورا طلب فر ما یا اور ارشاد فر ما یا کہ سید صاحب کواس طرح آ پکارتے کی گوئی گرار ہوئی ، انھیں فورا طلب فر ما یا اور ارشاد فر ما یا کہ سید صاحب طرح آ پکارتے ہو یکھی آپ نے جھے بھی نام لیتے ہوئے سنا، مولوی فور محمد صاحب فرح کے نام لیتے ہوئے سنا، مولوی فور محمد صاحب نے عمامت سے نظر پھی کر لی ، فر ما یا تشریف لے جائے اور آئندہ سے اس کا لحاظ رکھیے ہوئے۔

سادات کرام کو عام لوگوں ہے ممتاز کرنے والا ایک دوسرا ایمان افروز واقعہ ملاحظہ فرما کمیں:۔

"اعلیٰ حضرت علیه الرحمے يهال مجلس ميلادمبارك ميں سادات كرام كوبرنست اورلوگوں کے دوگتا حصہ پروفت تشیم شیر تی ملاکرتا تقااورای کا اجاع الل خاندان بھی کرتے ہیں، ایک سال بموقع بارہویں شریف ماہ ری الاول جوم میں سید محمود عان صاحب عليه الرحمه كوخلاف معمول اكهرا حصه يعني وطشتريال شيري كي بلاقصد پہنچ گئیں، موصوف خاموثی کے ساتھ حصہ لے کرسید عے حضور کی خدمت میں عاضر ہونے اورع ش کیا، حضور کے بہال سے آج مجھے عام حصد ملا، فرمایا سیدصاحب تشریف رکھنے اور تقسیم کرنے والی کی فوری طلبی ہوئی اور بخت اظہار ناراضی فرماتے وے ارشاد فرمایا، انجی ایک سنی (خوان) میں جس قدر سے آسکیں ، بجر کرااؤ يناتيفوراهيل موكى سيدساحب فعرض كياحضورميرا يمتصدنه قداء بال قلبكو ضرور آکلیف ہوئی جے برداشت ندکر کا فرمایا سیدصاحب بیشر ی الوآب کوقیول كرناى دولى ،ورند يحي محت تكليف رب كى اورقائم يرين ع كباكدا يك أوى كو سدماحب كماتح كرود جواس قوان كومكان تك وكياآت والحول في وراقيل (PF) "15

امام احمد رضامحدت بریلوی علیه الرحمہ کے تلاقدہ مطافاء اور حلقہ احباب میں اکثریت سادات کرام کی تھی ، آپ نے ان کے احرام میں کوئی کسرنہ چھوڑی۔ یہاں صرف فخر السادات حصرت شاہ سید محمد علی حسین شاہ اشر فی میاں کچھوچھوی علیہ الرحمہ کے احترام کی کیفیت احاط تحریر میں لائی جاتی ہے:۔

حضرت شاہ مرعلی حسین شاہ اشرنی کچھوچھوی علیدالرحہ جب بریلی تشریف لے گئات اعلی حضرت بریلوی علیدالرحمہ نے آپ کی صورت دلبراندو کی محتے ہی فرمایا۔ اشرفی اے رخت آکینہ حسن خوبال اے نظر کردہ پردردہ سہ مجوبال

ساتھ ، کی پیاعلان بھی فرمایا:۔

جس نے غوت پاک قدیں مرہ العزیز کوشد کھا ہودہ ہم شکل غوث الاعظم قدی مرہ ، العزیز کودیکھے "۔

ای طرح حضرت مولا تاسیدا جماشرف اشرقی جیلاتی علیه الرحمہ کوخاص طور پر بریلی
شریف بلوا آراعلی حضرت بریلوی علیه الرحمہ اپنی روحاتی ، نوراتی محاقل کی روتی شی اضافہ فریائے
اور جب مولا نا موصوف تقریر فریائے اور جتنی دیر تقریر فریائے تواعلی حضرت بریلوی علیه الرحمہ اتنی
دیر ہاتھ با ندھ کر کھڑے ہو کر تقریر ساعت فریائے ، اعلی حضرت علیه الرحمہ فریائے کہ نہ
ان کی تقریر کے دوران مجھے سرکار مدینہ بھٹا کے در ہار میں کھل کر حاضری تھیب
ہوتی ہے ، مزید فریائے کہ حضرت مولا ناسیدا حمد انترف علیہ الرحمہ کی النب
آل رسول پھٹا اور فائی الرسول پھٹا ہیں لہذا اپنے نانا کی تعریف جس قدران کے
منہ سے اچھی گئی ہے اور شیح تعریف ہوتی ہوتی ہودہ کی اور سے تہیں ہوگئی "۔ (۲۳)

اللہ تعالی اور رسول پاک وقائے کھم کے بعداعلی حضرت علیہ الرحمہ کے بہاں ساوات کرام ہی کا تھم نافذ ہوسکتا تھا ساوات کرام کے تھم کے بعداعلی حضرت علیہ الرحمہ کوسوائے تیل تھم کے وکی چارہ کارہی شہوتا تھا۔ یہاں میدواقعہ تحرم کرنا دلچیتی ہے خالی شہوگا کہ :۔

اعلی حضرت قبلہ علیہ الرحمہ نے ایک بار کھانا چھوڑ ااور صرف ناشتہ پر تناعت کی اس میں بھی کوئی اضافہ منظور نہ قربایاء سارے خاندان اور ان کے احباب کی کوشش را بڑگاں گئی۔ سید مقبول صاحب کی خدمت میں تو محلہ حاضر ہوئے اور ان سے عرش کیا کہ آج وہ مہینے ہوئے کو آئے کہ اعلیٰ حضرت نے کھانا چھوڑ دیا ہے، ہم سب کوشش کر کے تھک گئے ہیں، آپ بی انھیں مجبود کر سکتے ہیں، اس پر انھوں نے فربایا کہ حاری زندگی میں آٹھیں ہے جس محرف کے کدوہ کھانا چھوڑ ہیئے ہیں۔ ابھی کھانا تیار کرانا ہوں اور لے کر آتا ہوں، حسب وعدہ سید مقبول صاحب ایک افعت خانہ میں کھانا کے کرخو وقشر ہف لائے، اعلیٰ حضرت قبلہ علیا ارتحد رہا نے مکان میں تع سيدماحب كى اطلاع يات على إبراً محة سيدماحب عقدم بوى بوع، اب یات بیت شروع ہوئی سیدصاحب نے قرمایا، میں نے سام کدآپ نے کھانا چیوڑ دیا ہے، اعلی حضرت نے عرض کیا کہ میں توروز کھا تا ہوں اسمیرصاحب ن فرمایا مجمع معلوم ب جیما آپ کھاتے ہیں، اعلی حفرت نے عرض کیا کر حضور! مرے معولات میں اب تک کوئی فرق میں بڑا ہے۔ میں ایتاب کام دستور کرد ما ول، مجھے اس سے زیادہ کی ضرورت تبین معلوم ہوتی تو سید صاحب قبلہ برہم و كاور كور عدو كرفرها في اليحاق عن كهانا لي جانا مول وكل ميدان قيامت شي سركارووجهال بقوكا والمن يكزكر عرض كرول كاكرايك سيداني ن ين عثون عكمانا يكايا ورايك ميد كرآيا كرآب كاحروضاخال (عليه الرحمه) نے کی طرح نہ کھایا،اس پراعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کانب مکے اور عرض کیا كريس الحيل كلم ك لئ حاضر جول والجمي كلائة لينا جول وسيد صاحب قبلد في فرمايااب توبيكها ناتم جب بق كهاسكة بوه جب بيدينده كروكداب تمرتجركها نانة فيحوثرو گ۔ چنانچے اعلیٰ حفزت قبلہ علیہ الرحمہ نے تمر بجر کھانا نہ چھوڑنے کا دعدہ کیا تو سید تبله نے اپنے سامنے اتھیں کلایا اور فوٹی فوٹی تشریف لے گئے۔ (۲۴)

امام احدرضا محدث بریلوی علیه الرحد نے سادات کرام کی خواہشات کے سامنے بمیشہ سرحتلیم تم کیا۔ جب بھی کی سیدزادے نے کوئی فرمائش کی آتا آپ نے قدرہ بھر بھی تاخیر گوارانہ فرمائی بلکہ فورا تعمیل کی۔ مولانا شاہ مانا میاں قادری علیہ الرحمہ لکھتے ہیں :۔

"ا يك مرتيه مولا ناسير محود جان صاحب عليدالرجمه اعلى حفرت عليدالرجه كي خدمت بين حاضر موسة اورصورت موال ساسخ دست بسته كفر به و محكمة واعلى حفرت عليد الرجمه في خدمت به جمرت لائق ؟ سيد عليد الرجمه في ماياء كيول سيد صاحب كيا كوئى خدمت به جمرت لائق ؟ سيد صاحب في ماياء قرماياء كيا عرض كردل ، ايك سوال به ، كيا آب بورا قرما تحل مح ؟ واعلى صاحب في الرجم ب كيا آب بورا قرما تحل مح ؟ واعلى معزمت عليه الرحم سافة الشاء الشريم سامكان سه با برتي موكا تو انشاء الشد

ضرور پورا کروں گا میدصاحب نے فر مائش کی کہ بین آپ کے دست میارک ہے صرف ۲۴ گڑ کیٹر اکفن کے لئے چاہتا ہوں ، اعلی حضرت علیہ الرحمہ نے مسکراتے ہوئے قربایا ، حضرت سیدصاحب انشا ، اللّذیش آپ کی فر مائش جلد ہی پودی کرووں گا اور پھر مسج ہوتے ہی اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے ۲۲ گڑ سفید لٹھا سیدصاحب کی خدمت میں پیش کردیا"۔ (۲۵)

حفزت سید محمد احسن بر بلوی کی ایماء پرنج و زیادت کے بارے میں نہایت ہی محبت آمیز انداز میں ایک کتاب رقم فر مائی۔اس کی وضاحت کتاب کے آغاز میں ہی قرمادی۔اس سے بھی محبت سادات کی خوشبوم مک رہی ہے۔ملاحظ فر مائیے:۔

"٣ شوال ١٣٢٩ ه كو والا جناب حضرت سيد محداحسن صاحب بريلوى نے فقير احمد رضا قاورى غفرلدے قربایا اشوال كو مير ااراد ورج ہے، بہت لوگ جاتے ہيں، جج كا طريقة اور سقر كة راب لكھ كر چھاپ ويں، حضرت سيد صاحب كے تقلم ہے بكمال استقبال ميد ہوكت سا دات كرام اللہ تعالى قبول استقبال ميد ہوكت سا دات كرام اللہ تعالى قبول قربائے اور مسلمان بھائيوں كو تقع بہتھائے ۔ آہيں " (٢٢)

ادارہ تحقیقات امام احمد رضا کرا تی کے صدر مولانا سیدہ جاہت رسول قادری مدخلہ راقم کے نام ایک خط میں تحریر فرماتے ہیں:۔

"عمر محتر مدسمیدہ حسنہ بیکم روایت کرتی ہیں کہ جب احترکی جدہ محتر مدسیدہ نذیری بیگم پر بلی شریف اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے دولت کدہ پر حاضر ہوتی تحییں تو ان کی آرزہ ہوتی کہ چیر کے گھر میں جاروب کئی کی سعادت حاصل کی جائے۔ لیمن ان کی بیرا رزو کھی پوری شہو کی جاروب کئی کی سعادت حاصل کی جائے۔ لیمن ان کی بیرا رزو کھی پوری شہو کی کیوں کہ الاسلام کیوں کہ الحراث ہیں۔ کیوں کہ الحراث المسلام موالانا حامد رضا خال علیہ الرحمہ کا اپنے گھر دالوں کو بیر تھم تھا کہ بیر سید زادی ہیں۔ خبر داران سے کوئی خدمت شدتی جات بلکہ بیر ہماری مخدومہ ہیں ، ان کی خدمت کی

جائے اوران کے آرام وآسائش کا پورا خوال رکھا جائے، چنانچے جدہ محتر مطیما الرحمہ کے بقول جینے آرام وآسائش سے وہ اپنے چیروم شد کے گھریس رہیں است مجھی اپنے گھریس بھی نہ رہیں "۔(۲۷)

المام احمد رضا اورسادات فاخريه الدا باو:

مولانا شاہ خالد میاں فاخری مدخلہ خاندان فاخریہ سے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے گہرے دوالطاکا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں:۔

"اصل واقتد جوخود ش نے اپ والد ماجد تخر اماجد سولانا شاہد فاخری علیہ الرحمہ ہے سنا وہ یہ ہے کہ:۔

۱۹۳۰ میں مفترت فخر العلماء (شاہ محمد فاخر پیخو دالیہ آبادی) کا وصال ہوا وہ شدید گری کا زمانہ تھا، میں خانقاہ کے اس حصہ میں جوخلوت کہا جاتا ہے مور ہا تھا، ایک دن کی نے آ کر جگایا کدکوئی ہز رگ جن کے ساتھ چند آ دی ہیں حصرت فخر العلماء ك مزارير فاتحه يره در بي إلى وويبركا وقت تهاين يتيان اورتنكي بيني بوت ليثا تقاء ایمی ش اتھ رہا تھا کدووسرے آ دی تے آ کر بتایا کہ بریلی کے مولا تا احدرضا خان صاحب تشریف لاے ہیں، ش گیرا کرایک جھان لئے ہوئے ای حالت ے باہر نکل پڑا، چوقکہ حادث کو چندی ایام گزرے تھے اور مزار برسانے کے لئے ایمی کوئی انظام نیس ہوا تھا، یس نے دیکھا کہ اعلی حضرت بخت وهوب میں عالم استغراق میں کھڑے فاتحہ پڑھ رہے ہیں، میں تے چھاتے کھول کرسا یہ کرلیا، جب اعلیٰ حضرت فاتحے پڑھ کرفارغ ہوئے، مجھے دیکھ کرروئے گلے اور سنوا کر افعوں نے كاار شاوفر مايا مرمايا شابد ميان! قيامت بين الرجه الدي كاكياك ايك ميدزاده تير عريه جهاند لكاكر كفر القااور تحقي خبرنه تحى توش كياجواب دول كا؟ يجرفر ماياء اچھاشام میاں! بیدوعدہ کرو کہ جب آفتاب کی تمازت بھیج بکھلارہی ہوگی، اس وت مجى اى طرح بير يرب يرب ايكروك؟ تجرخا فقاه شريف يل تشريف لائ

اور چائے ٹوش قرمائی ہمیرے والد ماجد نے ارشاوفر مایا کہ اعلیٰ حضرت کا بیدارشاد احترام سادات کے اس جذبہ کا اظہار ہے جو سادات کے لئے ان کے قلب مصفی میں موجود تھا"۔(۴۸)

اجررضا کی دستارسیرزادہ کے پائے نازیر:

سیدزاوے کی التماس پر جم غفیر بیں شکست و فرات کو زیب گلوکرئے کا واقعہ سیدالطا کفد حضرت جنید بغداوی علیہ الرحمہ کا تو تاریخ کے صفحات میں ملتا ہے لیکن ناوانستگی اور الشعوری طور پر ایک مزدور سیدزاوے کے کا ندھے پر سواری کر لینے کے بعد ندامت وشر مساری کا انداز اور اس ناوانستہ جرم کے از الدکا منظرا مام احمد رضا علیہ الرحمہ کے علاوہ چٹم فلک نے شد دیکھا ہوگا۔ بیا بمان افروز اور نا تا بل فراموش واقعہ رئیس التحریر علامہ ارشد القاوری صاحب مدظلہ (براور نہتی حضرت افروز اور نا تا بل فراموش واقعہ رئیس التحریر علامہ ارشد القاوری صاحب مدظلہ (براور نہتی حضرت مدر الشریعہ علامہ امجد علی اعظمی قدس مرو ، خلیفہ اللی حضرت قدس مرہ ) کے قلم سے ملاحظہ فرما ہے:۔

امام اہل سنت کی سواری کے لئے پاکی دردازے پر لگا دی گئی تھی سینکروں مشا قان دیدا تظاریس کھڑے شے، وضوے قارغ ہوکر کیڑے زیب تن فرمائے عمامہ بائد حاادرعالماندوقار کے ساتھ باہر تشریف لائے، چہرہ انور نے فضل و تقویل کی کرن چھوٹ رہی تھی، شب ہیدار آ بھوں سے فرشتوں کا نقلاس ہرس رہا تھا۔ طلعت جمال کی ول کئی ہے جمع پر ایک رفت انگیز بے خودی کا عالم طاری تھا گویا پر دائوں کے بچوم میں ایک شع فیروز ال مسکرار ہی تھی اور عند لیبان شوق کی انجمن میں ایک طرف کا ایک کیا ہوا تھا۔ بردی مشکل سے سواری تک پہنچنے کا موقع ملا۔

یابوی کا سلسلہ ختم ہوتے کے بعد کہاروں نے یا لکی اٹھائی ، آگے پیچھے دا ہے یا کیں نیاز مندوں کی بھیٹر ہمراہ چل رہی تھی۔ یا لکی کے کرتھوڑی دور بی چلے تھے کہ امام الل سنت نے آ واز دی۔ "یا لکی روک دو"۔ علم کے مطابق پاکلی رکھ دی گئی، ہمراہ چلنے والا مجمع بھی وہیں رک گیا۔ اضطراب کی حالت میں ہاہر تشریف لائے، کہاروں کو اپنے قریب بلایا اور بھرائی ہوئی آ واز میں دریافت کیا۔

> "آ پالوگوں میں کوئی آل رمول تو نہیں ہے؟" اپنے جداعلیٰ کا واسطہ کی بڑا ئے:۔

"میرےالیمان کا ذوق لطیف تن جاناں کی خوشبو محسوس کررہاہے"۔ اس سوال پر اچانک ان میں ہے ایک شخص کے چبرے کا رنگ فق ہو گیا۔ بیشانی پرغیرت ویشیمانی کی کئیریں ابھرآئیں۔

بے نوائی، آشفنہ حالی اور گردش ایام کے ہاتھوں ایک یا مال زندگی کے آٹاراس کے انگ انگ ہے آشکار تھے۔

کافی دیر تک خاموش رہنے کے بعد نظر جھکائے ہوئے دلی زبان سے کہا۔ مزدورے کام لیاجا تا ہے، قرات پات نہیں او چھاجا تا۔ آ ہ آپ تے میرے جداعلیٰ کاواسط دے کرمیری زندگی کا ایک سر بستة راز فاش کردیا۔

سجھ لیجے کہ بیں ای چن کا ایک مرجھایا ہوا پھول ہوں، جس کی خوشہوے آپ
کی مشام جاں معطر ہے۔ رگوں کا خون نہیں بدل سکتا اس لئے آل رسول ہونے
سا انکارٹیس ہے لیکن اپنی خاتماں پر باور نمر گی کوؤ کچھ کریہ کہتے ہوئے شرم آئی ہے۔
چند صینے ہے آپ کے اس شہر میں آیا ہوں، کوئی ہنر نہیں جانتا کہ اسے اپنا
ڈرید معاش بناؤں۔ پالٹی اٹھانے والوں سے رابط قائم کر لیا ہے، ہر روز سویرے
ان کے جنڈ میں آ کر میٹھ جاتا ہوں اور شام کو اپنے جھے کی مزدور کی لے کراہے بال
بیجوں میں اوٹ جاتا ہوں۔ ابھی اس کی بات تمام نہ ہو پائی تھی کہ لوگوں نے پہلی بار
تاریخ کا یہ جرت انگیز واقعہ ویکھا کہ عالم اسلام کے ایک مقتد رامام کی وستاراس کے
تدموں پر رکھی ہوئی تھی اور وہ برسے ہوئے آنسوؤل کے ساتھ کچھوٹ بچوٹ کرائٹیا

كررباتفا-

معزز شنراد ہے! میری گتا فی معاف کردو، لاعلی میں نیہ خطا سرز دہوگئ ہے۔

ہائے فضہ ہوگیا جن کے گفش پا کا تاج میرے سر کا سب سے بڑا اعزاز ہے ان

کے کا ندھے پر میں نے سواری کی، قیامت کے دن اگر کمیں سر کا دنے یو چھلیا کہ
احمد رضا اکیا میرے قرز عدول کا دوش نازتین ای لئے تھا کدوہ تیری سواری کا بوجھ
اضا کے تو میں کیا جواب دول گا۔ اس وقت بھرے میدان حشر میں میرے ناموس
عشق کی گتی ہوی رسوائی ہوگی ؟

آہ! اس ہولناک تصورے کلیجیٹن ہواجار ہاہے۔ ویکھنے والوں کا بیان ہے کہ جس طرح ایک عاشق دلگیررو تھے ہوئے محبوب کومنا تا ہے، بالکل ای انداز ہیں وقت کاعظیم المرتبت امام اس کی منت وساجت کرتا رہااورلوگ بھٹی آ تکھول سے عشق کی ناز بردار یوں کا بیروت انگیز تماشد دیکھتے رہے۔

یہاں تک کے گئی بار ذبان ہے معاف کردیے کا اقرار کرالینے کے بعدام مالل سنت نے پھراین ایک آخری التجاہے شوق چیش کی۔

چونکہ داہ عشق میں خون جگرے زیادہ وجاہت و ناموس کی قربانی عزیز ہا اس لئے لاشعوری کی اس تقصیر کا کفارہ جب ہی ادا ہوگا کہ اب تم پاکس میں میٹیواور میں اے اپنے کا ندھے پراٹھاؤں"۔

اس التجایر جذبات کے تلاظم ہے لوگوں کے دل اُل گئے وفو را تڑے فضایش جیجیں بلند ہوگئیں۔ ہزارا نگار کے باوجود آخر سید زادہ کو عشق جنون خیز کی ضد پوری کرنی پڑی۔

آہ وہ منظر کتنا رقت انگیز اور ول گداز تھا جب اٹل سنت کا جلیل القدر امام کہاروں کی قطارے لگ کرا ہے علم وفقل، جیدو دستار اورا پی عالمکیر شہرت کا سارا اعزاز خوشتو دی حبیب کے لئے ایک گمنام مزدور کے قدموں پر ٹمار کرر ہاتھا۔ شوکت مشق کابدائیان افروز انظارہ دیکے کریتھ وال کے ول بیکھل گئے ، اکدورتوں کا خیار حیت گیا بخفلتوں کی آئے کھل گئی اور دشتوں کو بھر مان فیعا پڑا کہ آل رسول کے ساتھ جس کے دل کی عقیدت واخلاص کابر عالم ہے۔ رسول کے ساتھ اس کی واڈنگی کا اندازہ کون لگا سکتا ہے ، اہل انصاف کواس حقیقت کے اعتراف بیس کوئی تا مل تیس ہوا کہ تجدے لے کرمہار بٹور تک رسول کے سمتا توں کے خلاف احمد رضا کی رہی قطعا حق بچانے ہے۔

محرائے عشق کے اس رو ملے ہوئے دایوائے کواب کوئی نہیں مناسکتا وفا پیشہ دل کا یہ غیظ ایمان کا بخشا ہوا ہے نفسانی جیجان کی پیدادار تبین۔

ہان کے عطر ہوئے گریبال ہے مت کل سے کل ہے جن ، چن ہے مہااور میا ہے ہم (۲۹) تاجدار معرفت تصرت ہیر ڈ اکٹر سید محد مطاہر اشرف الاشر فی البحیاا فی مرطلہ ، کی زبانی ایک ایمان افروز واقعہ ساعت فرما کیں۔

اعلی حضرت مجدور این ملت حضرت مولانا امام اتحد رضا خان قدی مرود بریلی

کیجس محلہ بیل قیام پذیر سے ای محلے بیل ایک میدزاد رہ جے سے بوشراب

فقی کرتے سے اور اعلی حضرت ان کے اس عمل سے حق بہنز سے ایک مرتبہ اعلی

حضرت بریلوی رہت اللہ علیہ نے اپنے گھر یہ کوئی تقریب منعقد فرمائی اور اس

ققریب بیس محلے کے تمام لوگوں کو مرحو کیا لیکن ان میدزاد رکو مدخو ہیں کیا رتقریب

فتم ہوگئی اور تمام مہمان اپنے گھروں کو چلے گئے ، ای دات اعلیٰ حضرت نے خواب

ویکھا کہ ایک دریا کے کنارے میرے اور آپ کے بلکہ مب کے آتا وہ ولی سلطان

ویکھا کہ ایک دریا کے کنارے میرے اور آپ کے بلکہ مب کے آتا وہ ولی سلطان

آگئے اور جا ہا کہ وہ فلیظ کیڑے حضور بھی سے کرخود دھود میں تو مرکار دوعا کم بھی ان انہیا ، علیہ انہوں کی اور اس طرف مند تک نے فر مایا: انہوں میں اور قام کی کرئی ہے اور اس طرف مند تک خور رکور ہا جوں بس ای وہ قیام پذیر ہے لیڈا بیس اس کے گذرے کیڑوں سے خود فلاظت دور کرر ہا جوں بس ای وقت اعلیٰ حضرت بریلوی علیہ الرحمہ کی آتا کہ کھل گئی اور بات دور کرر ہا جوں بس ای وقت اعلیٰ حضرت بریلوی علیہ الرحمہ کی آتا کہ کھل گئی اور بات

تجھ میں آگئی کہ یکس طرف اشارہ ہے۔ چنانجد بغیر کی آنکیا ہٹ کے اعلی حضرت ای دنت ایے گرے گھٹوں اور ہاتھوں کے بل چل کر ان سید زادے کے وروازے پر تحریف لاے اور اعلی حفرت بر بلوی نے ان کے یاؤل پکڑ لے پھر معافی کے طلبگار ہوئے سیدصاحب نے اعلیٰ حضرت کو جب اس حال میں ویکھا تو حجب ہوئے اور كيا: مولانا! يدكيا حال ب آب كا اور كون جحد كتم كاركتر منده كرت إلى والخلى حفرت في المع خواب كالتصيل ف وكرفر ما يا اورفر مايا: میان صاجز ادے! مارے اتحال اور اعتقاد کی بیاد بی سے کہ تی کر کم اللہ ے فدایا نہ و والہانہ محیت کی جائے۔ اور اگر کوئی ید بخت محبت رسول ﷺ ے عاری بے یا تکاری ہو وہ سلمان فیل رہ سکا کیوں کہ اللہ اسے حب کے آ كالحكم ويتا باورجوالله كعكم كى قلاف ورزى كر عدد دائرة اسلام ع خارج ب-اورجب ين قركز ايمان واعتقادكواى طرح ويكما اورقر مات سناتو جھ ا في معانى ما تكني اور رسول عليه التحسيط التسليم كى سركار شي سرخرو بون كى يهى ايك صورت تظرآ کی که آپ کی خدمت میں اچی تجھے کی غلطی کی معافی ما تکوں اس طرح حاضر ہوں کہ آ ب کومعاف کرنے میں کوئی عدر ماقع شہوجب سیدصاحب نے اعلیٰ حضرت سان کے خواب کا حال شااوراعلی حضرت کی گفتگوی تو فورا گھر کے اندر کے اورشراب کی تمام بوتلیں لاکراعلی حضرت کے سامنے تلی میں بھینک ویں اور کہا کہ جب ہمارے نانا چان نے حاری غلاظت صاف قرمادی ہے تواب کوئی وجہیں کہ بیام الخبائث اس گھر میں رہے، اور ای وقت شراب توشی ہے تو یہ کر لی۔ اعلیٰ حضرت رجمة الله عليه جوانجي تكان كرورواز بر يحشول كيال كفري تقان کوا ٹھایا اور ایک طویل معاققہ کیا، گھر کے اندر لے گئے اور حسب حالت خاطر مارت کی۔ (۳۰)

احرام اولاوسادات:

عاشق الرسول امام احمد رضا محدث بریلوی علیه الرحمہ نے سادات کرام کے احرّ ام میں بھی بھی من وسال ،قد وقامت ، عالم وجائل ،امیروغریب ، نیک و بد ، پیرو بوژ ها کا اقبیاز رکھ کر حسن سلوک ندفر مایا بلکہ بمینشہ دشتہ خون کا لخاظ رکھتے ہوئے ہرسید زاوے کے ساتھ نیاز مندی کا رویہ دوارکھا اولا دسادات سے بھی آپ کی ثنبت وعقیدت اوراحرّام قابل رشک ہے۔

ایک صاحب نے سوال کیا کہ سید کے لڑکے سے جب شاگر دہو یا ملازم ہودینی یا دغوی خدمت لینا اور اس کو مارنا جائز ہے یا تبین؟ جواب میں امام احمد رضا محدث بریلوگ علیہ الرحم فرماتے ہیں:

" ذلیل خدمت اس سے لینا جائز نہیں ندائی خدمت پراسے ملازم رکھنا جائز اور جس خدمت میں ذات نہیں اس پر ملازم رکھ سکتا ہے بحال شاگر دیجی جہاں تک عرف اور معروف شرعاً جائز ہے لے سکتا ہے اور اسے مارنے سے مطلق احرّ از کرے " (۳۱)

ای طرح کی شخص نے پوچھا کہ سید سے لائے گواس کا استاد تا دیماً مارسکتا ہے یا ٹیمیں؟ اس کا بھی محت سادات امام احدرضا محدث بریلوی علیہ الرحمہ نے تمہایت ہی بصیرت افروز جواب عنایت فرمایا ملاحظہ فرمائے:۔

" قاضی جو صدود البید قائم کرتے پر مجود ہاں کے سامنے اگر کسید پر حدثابت جو کی تو باوجود کے اس پر حداثا نا قرش ہا دروہ حداثا نے گالیکن اس کو تلم ہے کہ سزا وینے کی تیت شاکرے بلکدول ش بیزیت رکھے کہ شخرادے کے بیر میں مججز لگ گئ ہے اے صاف کر رہا ہوں تو قاضی جس پر سزاو بطاقرش ہے اس کو تو بین تھم ہے تا بیہ معلم چے رسد "(۳۲)

' شیر پینٹ اہل مذت مولانا حشمت علی خال طبیب الرحمہ کے پاس ایک سید صاحب پڑھا کرتے تھے، وہن کار تھے بہتی یادت ہوتا تھا، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی علیب الرحمہ ک غدمت میں حاضر ہوکر عرض کی حضور سید کالڑکا اگر سبق یا دنیکر تا ہوتو سزادی جا تھی ہے قرمایا۔
مولانا کیا فرمات میں سید زادہ اور سزا ہرگز نہیں اس پرعرض کی تو پھر نہیں پڑھے گا
جامل رہے گا، فرمایا : ۔ جب مجبور ہو جائے تو پہنیت کر کی جائے کہ شہرادے کے
باؤں میں ٹی گئی ہے اسے صاف کر رہا ہوں اللہ اکبرا کیا احرّ ام تھا۔ (۳۳)
محدث اعظم ہند سیر چھر کچھوچھوکی علیہ الرحمہ کا واقعہ : ۔

محدث اعظم ہندسید مجد محدث یکھو مجموی علیہ الرحمہ ، حصول تعلیم کے لئے ہارگاہ رضو یہ میں تشریف لے گئے ایک موقع پر ہرائے تربیت اسٹاڈ الاسا تذہ امام احمد رضا محدث ہر بلوی علیہ الرحمہ نے جوطریقہ اختیار قرمایا ، انتہائی دکچے اور ناموس عشق کی حرمت سے مملو ہے۔ محدث اعظم ہندعلیہ الرحمہ ہی کی زبانی سنیئے :۔

" كارا فياء كے لئے جب ميں بريلي حاضر ہوا تو ميرے اندر لھؤ ميں آتھ سال رہتے کی خوبو کانی موجود تھی شہر کے جغرافیہ میں بازار اور تفریح گاہوں کو وہاں ک لوگوں سے بوچتار ہا کہ جعد کے دن کی فرصت میں کچھ سیرسیا ٹا کرد ل جعد کا دن آیا تو مجدیں ب ے آخری صف میں تھا نماز ہوگئ تو مجھے دریافت فر مایا کہ کہاں میں میں بریلی کے لئے بالکل نیا شخص تفالوگ ایک دوسرے کا متدد مکھنے لگے بہال تك كداعلى حفرت خود كور عدوك اورباب مجديد . فقالود كيدايا يول مصل سائد كرصف آخريس آكر جح كومصافحة بوازاءاس بزياده كااراده كياتوين تقراكر حرية اعلى حضرت يحرمصل برتشريف في محتة اورسنن اورتوافل ادافرمائي لك. چناتی بعد نماز جعد تفریح کا قصد کیا، یان کھانے کی خواہش ہوئی ایسی یان والے ے کہا بھی ترقا کہ ہر طرف ے السلام علیم آئے اور جھے کو جواب دینا پڑے اب پان والے کی دکان کے سامنے کیڑا ہونا بھی میراد شوار ہوگیا سلام ومصافحہ کی برکت نے سارار وگرام فتم کردیا سارالکھنوی اعماز جیشے کے لئے فتم ہوگیا ملخسا (۳۴) عاشق ساوات امام احدرضا محدث بريلوي عليه الرحمه يتي بحي بحلى ساوات كرام ك

بچوں کوایتے بچوں ہے کم نہیں تمجھا بلکان ہے بچی اپنے بچوں جیسائٹی بیار فرماتے تھے۔ "جناب سير ابوب على رضوى عليه الرحمه كابيان بيك كما يك مسلمان علوه موهن فروخت کیا کرتے تھے ان سے حضور (اعلیٰ حضرت) نے کچھ حلوہ سوائن خرید فرمایا برادرم قاعت على شب كروفت كام كرك وايس آئے لگرتو حضورتے قناعت على ے ارشاد فر مایا وہ سامنے تیائی پر کیڑے میں جو بندھا ہوا رکھا ہے اٹھا لائے بید دو پونلیاں اشالا ئے حصوران کو دونوں ہاتھوں میں لے کرمیری طرف برھے میں چیجے ہٹا صور آ کے بڑھے میں اور ہٹا اور آ کے بڑھے میں بچھے ہٹا صور آ کے بڑھے میں اور ہٹا اور آ کے برجے بہال تک کے ش والان کے گوٹ میں سی کی کا معتور نے ایک بوٹلی عطا قرمائی ٹیل نے کہا حضور یہ کیا؟ قرمایا حلوہ سوئین ہے میں نے دلی زبان سے بیٹی نظر کے ہوئے موش کیا حضور ہوی شرم معلوم ہوتی ہے فر مایاشرم کی کیا یات ہے جیے مصطفی (منتی اعظم بند مصطفی رضا خال آوری علی الرحمد) و یے تم سے بچوں کو حصہ دیا گیاء آپ دونوں کے لئے بھی میں نے دو حصر کھ لئے بیہ سنتے ى براورم قاعت الى تى بردكراينا صد ليا المخصا (٢٥) مولا نامنورسين سيف الاسلام صاحب كهتيج بين:

یں سول ستر وسال کی تعربیں سوداگری محلّہ میں حاضر ہواتو اعلیٰ حضرت رحمت الله علیہ کا دولت خاند لب شاہرہ تھا میں غالبا بعد مصر حاضر ہوا تھا بہت سے لوگ بیٹے تھے میں سلام کر کے حاضر ہواتو اعلیٰ حضرت کھڑ ہے ہو گئے اور جھے کوا ہے سر ہائے بھائے گئے میں تو شرم کے مادے یائی پائی ہو گیا گراد ہ کا تقاضا تھا کہ ان کے سامنے دم شہ مادوں ۔ سوئے انقاق سے میں ایک تھیم صاحب کے مشورہ سے حقہ بیا کرتا بھے کو مالیٰ حضرت نے اپنے سر ہائے بھا کر حقہ میری طرف بر حایا تو میری جی تکل گئی۔ اعلیٰ حضرت نے اپنے سر ہائے بھا کر حقہ میری طرف بر حایا تو میری جی تکل گئی۔ بھالے میں جو بڑے بھائی کے سامنے بھی حقہ تبییں بیتیا تھا بھلا اعلیٰ حضرت کی خدمت میں یہ گئا تھی جو بڑے کیا دارہ وتی لوگوں نے حضرت سے عرض کیا حضور یہ صاحبر اوے میں یہ گئا تھی ہو گئا تھا کہا تھی کے گوارا ہوتی لوگوں نے حضرت سے عرض کیا حضور یہ صاحبر اوے

کون ہیں؟ تو اعلیٰ حضرت نے فر مایا یہ میرے محتر م سیدصاحب کے صاحبز ادے ہیں جو حضرت میاں شیر محمد پیلی تھیتی رحمۃ اللہ علیہ کے چہیتے مرید تھے۔

بخدا مجھ کو یہ معلوم بھی نہیں تھا جو اعلیٰ حضرت نے فر مایا آ ہ آ ہ عشق رسول کے جذبات اس قدر غالب سے کہ وہ کس چیز کے خیال میں لانے کے خالف سے گویا مجھ کو جو اس قدر بیار و محبت ہے آ سمان عزت پر جگہ دی تو وہ باتوں کی وجہ ہے کہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت پیلی تھیتی صاحب علیہ الرحمہ کے مزید ہے اور سید سے آ ہ آ ہ سید کی قدر و منزلت کا حال اعلیٰ حضرت کے رو کیں رو کیں پر اس فدر غالب تھا کہ بس لوگوں کو چرت ہی ہوتی تھی۔

مادات كرام كے بچول سےرويہ:۔

اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے ایک سیدصاحب کو محلے ہیں آبا و کرلیا تھا۔ ایک دن ان کا بین جارت صفرت میں آبا ورثین بارآبا۔ اعلی حضرت بین چارسال کا بیچ کھیلتے تھیلتے بچوں کے ساتھ دروازے کے سامنے آبا اورثین بارآبا۔ اعلی حضرت تین بارتوں کے ماموں زاد بھائی شاہدیار خان صاحب بہت وجیہدا درائی بیاری رحب داب والی صورت والے تھے ہے تو کیا بڑے بھی ان کود کھے کر ڈرجاتے تھے۔ وہ اٹھ کر دروازے پر جا کھڑے ہوئے تو سارے بیچان کود کھے کر بھاگ گئے۔ تواعلی حضرت رحمہ اللہ علیہ نے روکر فر مایا کہ :۔

اے بھائی کیا آپ نے سید زادے صاحب کو دردازے سے ہٹا دیا ہائے میں قیامت میں صنورا کرم ﷺ کے قدم مبارک کیمے چوم کوں گا؟ ملخصا (۳۲) جناب سیدالیوب علی رضوی علیہ الرحمہ کا بیان ہے کہ:۔

ایک کم عمر صاحبزادے خاند داری کے کا موں میں امداد کے لئے کا شاندا قدی میں المداد کے لئے کا شاندا قدی میں المازم ہوئے بعد میں معلوم ہوا کہ سید زادے ہیں لہذا گھر والوں کوتا کیدفر مادی کہ صاحبزادے سے تجر دارکوئی کام تدلیا جائے کہ تخدوم زادے ہیں کھانا وغیرہ اور جس شے کی ضرورت ہوجا ضرکی جائے جس تیخواہ کا وعدہ ہو وہ بطور نز رانہ چیش ہوتا رہے

چنانچ حسب الارشاد تیل ہوتی رہی کچھ عرصہ کے بعد ووصا جزاد سے خود ہی تشریف لے گئے۔(۳۷)

اولا درضا اوراح ام مادات:

جي الاسلام حامد رضا اورسادات كرام:\_

"ايى فانتام آفآب است"

حب رسول ﷺ کی و تیائے جیل عالم نیبل امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ الرحمہ کا سارا خانوا وہ ہی عشق رسالت جیس سرشار نظر آتا ہے آپ کے دولوں صاحبز اوگان ججہ الاسلام علامہ محد حامد رضاخان علیہ الرحمہ اور مفتی اعظم ہتد علامہ محمد مصطفی رضا خان علیہ الرحمہ سادات کے سے قدائی اور خادم تھے دونوں نے "الولد سرلا ہیہ" کا شائد ار مظاہرہ کیا اپنے والدگرائی امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ الرحمہ کی طرح دونوں نے ساوات کرام سے اپنی محبت وعقیدت میں کوئی کی نہ آئے دی۔

مولاناعيدالمجتبى رضوى مدظله لكصة بين ز

جمتہ الاسلام علامہ حامد رضا خان ہر بلوی علیہ الرحمہ اپنے ہم عصر علاء سے منصر ف
محت کرتے بلکہ ان کا احترام بھی کرتے تنے ساوات کرام خصوصا مار ہرہ مطہرہ کے
مخدوم زادگان کے سامنے تو بچھ جاتے تنے اور اپنے آ قاؤں کی طرح ان کا احترام
کرتے تنے حضرت اشر فی میاں کچھوچھوی علیہ الرحمہ ہے آپ کو ہوئی انسیت تنحی
اور دونوں میں التے ہے اور گہرے مراسم بھی بتھان کو آپ ہی نے اسٹیمہ خوث اعظم "
گہا آپ ہر چلسہ اور خصوصا ہر کی کی تقریبات میں ان کا بہت شاعدار تعارف کرتے
تنے ہی دی اعظم ہن علیہ الرحمہ ہے بھی الی تھے مراسم تنے ملحف (۴۸)

ججة الاسلام علامه حامد رضاخان بریلوی علیه الرحمه کی ایک الهامی منقبت " ذریعه التجا" (۱۳۱۰ه ) جو۱۸۱ شعار پرمشتل ہے سیدی آل رسول احمد مار ہروی علیه الرحمہ کے عرس سرایا قدس کے موقع پر پر لی شریف میں جب پڑھی گئی تو آپ کے والدگرای اعلیٰ حضرت اہام احمد رضا حدث بر بلوی علیا الرحد نے منتبت من کر حجت الاسلام کوطلب قربا یا اور اپنے سینے سے لگایا اپنی رضا وعظا سے نواز ااور ایک بار ٹیمر "حساملہ منبی انا من حاصلہ" کی تصدیق فرمادی اس منقبت کا ہرم مرعہ "آل رمول" کی محبت میں ڈوباہوا ہے چندا شعار سے ایمان تازہ کیجئے۔

ما و کن سے بجائے آل رسول کن وعن ہوں رضائے آل رسول میری آنکھوں میں آئے آل رسول میرے دل میں عائے آل رسول تو بی جانے فدائے آل رسول قدر سمو سائے آل رسول ہوں عبیب فدائے آل رمول یہ تقرب کے نوافل سےا باتھ یاؤں ہو آگھ کان ہو وہ عقل بھی ہو فدائے آل رسول ول میں مجر دے ولائے آل رسول با الى برائے آل رسول آ تکوں س سے فدائے آل رسول ہر سے قربان تھے یہ آگھوں سے ول کی کلیاں کھلائے آل رسول تمندی تفندی سیم ماریره بھرنی کھینی کی مت خوشیو سے ول کی کلیاں بائے آل رسول یل بری بھی اب منڈے یڑھ جائے صدقہ حامد رضائے آل رسول (۳۹) علامه مولانا محرمنشاتا بش قصوري اشرفي مدفيوصهم فرمات بين .

ایک بار حضرت تجتہ الاسلام جنہیں اعلی حضرت اشرقی میاں نے خلافت واجازت سے بھی تواز اتھا، ان کا کچھوچھ شریف حاضری کے لئے جانا ہوا۔ آپ کے لئے سادات اشرفید نے آ رام وسکون کے لئے الگ کمرہ کا اہتمام فر ہایا اور خدمت کے لئے حضرت صاجز ادہ سید شاہ بھتی اشرف کو مقرر کیا۔ حضرت حکیم الامت مولانا مفتی احمد یار خان صاحب جی اشرفی مجراتی (علید الرجمہ جوان دنوں مدرسہ جامعہ اشرف ش صدر المدر مین کی حیثیت نے فرائف انجام دے رہے تھے، فریاتے ہیں اشرف میں صدر المدر مین کی حیثیت نے فرائف انجام دے رہے تھے، فریاتے ہیں

" معترت صاحبزادہ کو میں نے تصوصی طور پر خدمت میں مستعدر ہے گی تاکیدگ"
صاحبزادہ صاحب کا اس وقت معمولی سالباس تھا جب وہ ججۃ الاسلام سولانا حامد
رضا خان صاحب کو وضو کرانے گئے تو آپ نے فرمایا آپ شاہزادے جیں۔ آپ
سے خدمت لینا درست نہیں۔ حالا تک تعارف نہیں ، کمی نے بتایا نہیں لیکن دل کی
تیاز مندئی نے انوار ٹور نبوت سے دیکھ لیا یہ شاہزادے جیں۔ فریت مصطفیٰ ہیں،
تبست سادات کا یہ کی اظام خاعدان رضویہ کے رگ وریشے میں سرایت کرچکا تھا۔ وہ
سادات کی خوشہوتر بت سے بی محمول فرما لیتے۔ (۴۵)

شهرادهٔ اعلى حفرت مفتى اعظم اورساوات كرام:

مفتی اعظم ہند مولانا مجر مسطفی رضا خان توری علیہ الرحمہ بھی احرّ ام سادات میں اپنے والد گرائی اور برادرا کبرے کہیں چیجے ندر ہے آپ کو بھی "سمادات کرام" ہے مجت جنون کی حد حک تھی آپ نے آپ نوٹ السادات حضور توٹ حک تھی آپ نے آپ نے اسپید السادات حضور توٹ الاعظم علیہ الرحمہ کی شان میں کئی سنا قب کھی ہیں جو پڑھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ چندا شعار ملاحظہ فرما کمیں۔

خود تو نہیں ہے گر تو خدا سے جدا بھی ٹییں ہے یا غوث اعظم تو باغ علی کا ہے وہ پھول جس سے دماغ جہاں بس گیا غوث اعظم جھک روئے انور کی اپنی دکھا کر تو نوری کو نوری بنا غوث اعظم

جو قسمت ہو میری بڑی اچھی کر دے جو عادت ہو بد کر بھلی غوث اعظم ترا رتبہ اعلیٰ کیوں ہو نہ مولیٰ تو ہے این مولیٰ علی غوث اعظم قدا تم یہ ہو جائے ٹوری معظر یہ ہے اُس کی خواہش دلی غوث اعظم

دم نرع آؤ کہ دم آئے دم س کرو جم ہے لیمن دم غوث اعظم

ید دل یہ جگر ہے یہ آ تکھیں یہ سر ہے جہاں چاہو رکھو قدم خوث اعظم (۲۱) تمبارے کرم کا ہے نوری بھی پیاسا لے ہم سال کو بھی نم فوت اعظم (۲۱) مولاناعبدالجتنی رضوی مذکلہ کھتے ہیں:۔

۹ ع ۱۹ ما واقعہ ہے کہ گری کی دو پہر میں ایک خاتون ایک پچہ کے ساتھ تحویذ لینے

انھی آجویذ کی بخت ضرورت تھی۔ انھوں نے کہلوایا کہ دیکے لیا جائے کہ دھنرت جا گے

ہوں اور بچھے تحویذ ل جائے گر حضرت کے پاس کی کوجانے کی جست شاوائی ۔

ہوں اور بچھے تحویذ ل جائے گر حضرت کے پاس کی کوجانے کی جست شاوائی۔

ہالاخر وہ خاتون اپنے بچے ہے لولیس چلو بیٹے یہ کیا معلوم تھا کہ اب یہاں

میدوں کی یا تی نہیں تی جاتمی نہ معلوم حضرت نے کیے میں لیا اورخاور کو آواز

وے کر کہا جلدی بلاؤ شہرادی کھیں ناراض نہ ہوجا تیں۔ انہیں روک لیا گیا بچہ حضرت کے باس کی کو بری کے

حضرت کے پاس گیا حضرت نے نام لوچھا اس نے بتایا حضرت نے اس پچکو بری کو بیا اور کھر بروے

مزت و تحبت کے ساتھ بھایا بیارے سر پر ہاتھ بچسرا سیب منگا کردیا اور کھر بروے

مزت و تحبت کے ساتھ بھایا بیارے سر پر ہاتھ بچسرا سیب منگا کردیا اور کھر بروے

میں یہ کہ کررکوالیا کہ دھوپے ختم ہوجائے تب جائے و بینا اور ان کی خاطر مدارت بیل

علامہ سیدمحمد ریاست ملی قادری علیہ الرحمہ (بانی ادارہ تحقیقات امام احمد رضا رجشر ڈ کراچی ) لکھتے ہیں:۔

ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ عرس وضوی کے موقع پر ایک غریب سید صاحب جو ابھی جوان تھے اور و بواتوں جیسی باتی کرتے تھے تشریف کے آئے اور کہا، مجھے پہلے کھاٹا وو پہنتھین نے کہا کہ ابھی تیں اتی ویریس سید صاحب عالم دیوائل بیس حضرت منتی اعظم ہند کی خدمت جی جاشر ہو گئے اور قر مایا و کیئے حضرت بداوگ بچھے کھاٹا نہیں دیے ایس جو کا ہوں اور سید بھی ہوں۔ بیر متنا تھا کہ حضور منتی اعظم ہند

کرے ہوگئے اور ان سیدصاحب کا ہاتھ بگڑ کرا ہے پاس تخت پر بھالیا ڈبڈ ہائی

آ تکھوں سے فر ما یا کہ حضور سیدصاحب پہلے آپ بی کو کھانا ملے گاریہ سب آپ بی کا

ہو دہ سیدصاحب بہت خوش ہوئے اور حضرت منتی اعظم ہند علیا الرحمہ نے جناب
ساجد کلی خال صاحب کو بلا کر فور آبدایت فر مائی کہ سیدصاحب کو لے جائے اور ان

کی موجودگی میں فاتحد دلوائے اور سب سے پہلے کھانا ان کو دیجے کے بیترک فر مالیس تو

سب کو کھلا ہے اب کیا تھا سیدصاحب اکڑے ہوئے قطے اور کہنے کے دیکھا بھے

ہی ان والے پہلے ہے ہیں۔

حضور مفتی اعظم ہند عاب الرحمہ کو جب بیہ مطوم ہوتا کہان کے گھر میں کوئی سید آیا ہے تو بہت خُوش ہوتے .....میں (سید محمد ریاست علی قادری) اپنے بر ملی کے قیام کے دوران جب بھی آ ہے کا نیاز عاصل کرنے کیا تو آ ہے تے مجھے کھی اپنے پاٹھتی میٹھے قیس دیا بلکھا پنے پاس بھاتے اور میرے بڑے صاحبر اوے سید محمد اولین علی کواپنے پاس بلاکر میت ہی بیار فرماتے تھے (۴۳س) مولانا سید و جا ہت رسول قادری مدخلہ راقم کے تام ایک خط میں مفتی اعظم ہند علیہ

الرحمه كاايك ايمان افروز واقعه يون تحريفر ماتے ہيں:\_

" نیرہ حضور خوت التقلین فیب الاشراف سیدنا شیخ طاہر طاؤالدین القادری الکیلانی علیہ الرحمہ عالم جوانی میں جب ۱۹۵۵ء (عالیًا) میں ہر کی شریف پینچے تو ریاوے المیشن پر آپ کے استقبال کے لئے حضور مقتی اعظم علیہ الرحمہ پابیادہ ایک جم فیر کے ساتھ موجود ہے آپ نے ہر ساحب کوئرین سے افر نے کے احد تر مین پر ہیر تہیں رکھنے دیتے بلکہ کری پر بھا کرا تا را گیا اور کری کو کا دھوں پر اٹھا کر موثر کا رمیں تھو جہندہ ستان جیسے عظیم ملک کا مفتی اعظم بھایا گیا کندھوں پر اٹھانے والوں میں خود جندہ ستان جیسے عظیم ملک کا مفتی اعظم جس کے پاک و جندی ایک کروڑ سے تبی زیادہ مرید سے جس کے پاک و جندی ایک کروڑ سے تبی زیادہ مرید سے جس تھی تھی یا بیادہ تر یک

لئے آئے والے مسلمانان بریلی کو تھم دیا گیا کہ اٹیشن سے مزارا ملی حضرت تک پیر صاحب کی کارکو کندھوں پر اٹھا کر لے جایا جائے چٹانچی تمام جھع نے ل کر کارکو کندھوں پر اٹھایا مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کندھے پر اٹھائے والوں میں سب سے آگے بیٹے خووجی پاپیادہ تنے اوران کے ساتھ تمام جھع بھی پاپیا دہ چضور خوث اعظم شخ عبدالقادر جیلائی دیا کی اولاد کا ہے اعزاز و کرام اس سے پہلے بھی نہ دیکھا ہوگا"۔ (۴۴۳)

جب حضرت مفتی اعظم ہند مرض الموت بیں بیٹلا سے ،معتقدین دمریدین اورخواص آپ کی خدمت میں مصردف ہے۔آپ نے اچا تک آئیسیں کھولیں اور گویا ہوئے آپ لوگوں میں مجھے سید کی خوشبو آرتی ہے۔سید صاحب نے ہاں سے جواب دیا تو آپ نے فرمایا آپ مارے مخدوم ہیں، آپ شاہز داے ہیں۔آپ سے خدمت لینا جائز نہیں۔

چرآپ نے وصیت میں فرمایا! میرا جنازہ کی سید سے پڑھانا۔ جب لاکھوں
عقیدت مند حضرت مفتی آعظم ہند علیہ الرحد کا جنازہ پڑھنے کے لئے حاضر ہیں،
حضرت مولانا اختر رضا خان صاحب نماز جنازہ پڑھائے کے لئے قدم بڑھاں ہے
جین کدآ واز آئی کچھو چھرمقد سرکی عظیم شخصیت صاحب سجاوہ وحضرت ہیر سید مختار
اشرف اشرقی جیلانی وامت برکاتہم العالیہ تشریف لے آئے ہیں تو حضرت سرکا لا
کلال کی افتدا، میں لاکھوں سنیوں، بر بلویوں، اشرفیوں، چشتیوں، قادر یوں،
سہرورد یوں الغرض مسلمانوں نے تماز جنازہ پڑھنے کی سعاوت حاصل کی، جن میں
ہزار ہا مشائخ عظام، علماء کرام شامل جونے اور خاندان ساوات اشرفید کی عظمت و
مزلت پراپئی عقیدت وعجت کی مہرلگادی۔ (۴۵)

نيره اعلى حفرت اورسادات كرام:

مولا ناصا جزاده سيدوجا بت رسول قادرى روايت كرت بي كد:

١٩٤٧ء ين نييرة اعلى حفرت، حضرت مولانا منان رضا خان (مناني ميال) اين

مولانا ایرانیم رضاخان جیلانی میاں کراچی تشریف لائے تھے، وارالعلوم شس العلوم المحمد جامعہ رضوبہ ثالی ناظم آباد کراچی میں استاذ العلماء حضرت مولانا محمد فقیل صاحب علما الرحم میں شریک تھا اس محمل میں حضور غوث اعظم میں کی اولا د سے چند صاحبز اوگان تشریف فرما تھے، جب مولانا منافی میاں صاحب سے ان صاحبز ادگان کا تعارف حضور غوث اعظم میں کی اولا د کے حوالے سے کرایا گیا تو آپ فوراً باادب ان کے حضور کھڑے ہوگئے نہ صرف دست ہوی بلکہ یا ہوی کی اور فرمایا کہ:۔

انہی کی بدولت تو میرے آباء و اجداد خصوصا اعلیٰ حضرت عظیم البر بحث علیہ الرحمہ کوعلم وفضل کا اعز از اور عشق رسول ﷺ کا سرمایہ ملاہے، ان کی قدم بوی کرنا تو ہم خانوادہ اعلیٰ حضرت پرواجب ہے"۔(۴۷م)

مخدوم الاولياء كى رائے كراى: ـ

معطفی میاں صاحب مدخلہ جا و تشین آستان عالیہ برکا تیم و حضرت علامہ مولا نا الحاج الشاہ سید آل
معطفی میاں صاحب مدخلہ جا و تشین آستان عالیہ برکا تیم کا دکلال مار ہر و مطبرہ فریائے ہیں:
"میں نے اس بات پر بہت ہی غور کیا کہ حضوراعلی حضرت مجد و اعظم و بین وطب
قدس سرہ العزیز ہر فضیلت و کرامت کے حال شے اوران کی ذات بابرکات مظہر
ذات وصفات سرور کا کنات علیہ اتحبیہ والتسلیمات تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو
یہمان تو ہم میں کیوں بیدا قرما یا مساوات میں کیون تین بیدا فرما یا تو سمجے میں بیدآ یا کہ
اگر وہ سید ہوتے اور سید ہو کر سیدوں کا اوب واحز ام اس شان و بان سے فرماتے ،
ان کی تعظیم واتو قیر کا خطیبا س طرح پر اسے تو منافقین ہے کہ کے تھے کہ میاں اپنے منہ
این تعریف کررہے ہیں اورا پنی تعظیم واتو قیر کردوانے کی فرض سے بیطر لیقے ابنار ہے
این تعریف کررہے ہیں اورا پنی تعظیم واتو قیر کردوانے کی فرض سے بیطر لیقے ابنار ہے
ہیں ۔ البترا دب تعالیٰ عمل و علاکی بید تکست طاہر ہوئی کہ ساوات میں ان کو پیدا نہ فرما

#### الرحمہ نے جس شان و بان سے سیدول کا ادب واحتر ام فر مایا اور ساوات کرام کی تعظیم وقو قیرکر کے امت کود کھایا ہاری نیس اس کی تطیر تبییں ملتی "۔( ۲۵٪)

فتامر:

احرام ساوات کے سلسلے بیں امام احمد رضا محدث بریادی علیہ الرحمہ کی تعلیمات اور واقعات درس عبرت دیے جاری علیہ الرحمہ کی تعلیمات اور واقعات درس عبرت دیے جی کہ ساوات کرام کے ساتھ تھیا ہت مجبت وعقیدت اور تعظیم وتو قیر کے ساتھ بھی آ ناچا ہے ۔ ایسا کرنے سے نہ صرف امام احمد رضا محدث بریادی علیہ الرحمہ کے تعشق قدم پرگامزن ہوں کے بلکہ ایسا کرنے سے سیدالعالمین رحمۃ اللحالیین شقیج الدائیین حضرت محمصطفیٰ کی خوشنودی بھی حاصل ہوگی۔ انشاء اللہ تعالی۔

المحمد للله الله تعالی نے راقم الحروف کو بنی آ دم میں پیدافر مایا ،سا دات کرام کی اولا دامجاد ے کیا ، دولت ایمان واسلام سے سرفر از فر مایا - آخر میں اپنی سا دات برا در کی کی خدمت میں جملسہ معترضہ کے طور پر چند باتیں کرنا ضر دری خیال کرتا ہوں -

سلطان الواعظین علامه ابوالئورگھر بشیرصاحب مدخلہ " تذکرۃ الاولیاء" کے حوالہ سے کلھتے ہیں حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے مجمع کے ساتھ مسجدے تُکلے تو ایک سید زادہ تے ان سے کھا۔

اے عبداللہ (علیہ الرحمہ) یک المجمع ہے؟ دیکھ یس فرزندرسول ( ﷺ) ہوں تیرا باپ تو ایسائے تھا، حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، یس وہ کام کرتا ہوں جو تبہارے نا ناجان نے کیا تھا اور تم نہیں کرتے اور بیا بھی کہا کہ بے شک تم سید ہواور تمہارے والدرسول اللہ ﷺ بیں اور میرا والدا یہائے تھا مگر تمہارے والد سے علم کی میراث یاتی رہی، یس نے تمہارے والدکی میراث لی، یس عزیز اور بزرگ ہوگیا ہتم نے میرے والدکی میراث لی تم عزت نہ یا سکے۔ ای رات تحاب میں حضرت عبداللہ بن مبارک علیہ الرحمہ نے حضور ﷺ وہ یکھا

ای رات خواب میں حضرت عبدالله بن مبارک علیدالرحد فے حضور بھی کو دیکھا کہ چیرہ مبارک آپ کا متغیر ہے، عرض کیا یارسول الله بھی میر بیخش کیوں ہے؟ قرمایا! تم نے میرے ایک بیٹے پرنکتہ چینی کی ہے عبداللہ بن مبارک علیہ الرحمہ جاگے اور اس سید اور اس سید زادہ کی تلاش میں لگلے تا کہ اس سے معافی طلب کریں، ادھراس سید زادہ نے بھی ای رات کو خواب میں حضورا کرم چیلا کو کہنا، وہ سید زادہ تھی جاگا اور برخر مایا کہ بیٹا اگر اچھا ہوتا تو دہ تمہیں کیوں ایسا کلمہ کہنا، وہ سید زادہ تھی جاگا اور حضرت عبداللہ بن مبارک علیے الرحمہ کی تلاش میں نکلا، چنا نچہ دونوں کی ملاقات محترت عبداللہ بن مبارک علیے الرحمہ کی تلاش میں نکلا، چنا نچہ دونوں کی ملاقات ہوگئی اور دونوں نے اپنے اپنے خواب سنا کرایک دوسرے سے معذرت طلب کر ایک دوسرے سے معذرت طلب کر ایک دوسرے سے معذرت طلب کی لئے۔

اس دافعہ سے اہل بھے کے لئے بہت بھے سمامان عبرت دبھیرت موجود ہے۔ سر در کا نتات پختر سوجودات حضرت محصطفیٰ ﷺ اپنی امت کی ہمر بات پر شاہدادر ہمر بات سے باقبر ہیں۔ حضور ﷺ نسبت رکھنے والی کسی چیز پر نکتہ چینی حضور ﷺ کی تھی کا موجب ہے۔ آل رسول ﷺ کے نالیندیدہ کا مول ہے بھی حضور ﷺ اراض ہوتے ہیں۔

اسلام وسلمین کے لئے آل رسول ﷺ کی قربانیاں اظہر من اشتس ہیں ہمادے جداعلی حضرت سیدنا امام عالی مقام امام حسین ﷺ نے اسلام وسلمین ہی کے لئے مدینہ منورہ چھوڑا، مکہ الکتر مد چھوڑا، کرب و بلا کو بسایا، پورا خاندان لٹایا۔ حضور خوف اعظم علیہ الرحمہ جیلان ہیں پیدا ہوئے ، گھر چھوڑ کر افتداد ہلے آئے۔ حضور دا تا آئج بخش علیہ الرحمہ ہجورے جرت فرما کرلا ہور میں روفق افروز ہوئے۔ سلطان سید اشرف جہا گھیر سنانی علیہ الرحمہ "سمنان" بڑک فرما کر پیس روفق افروز ہوئے۔ سلطان سید اشرف جہا گھیر سنانی علیہ الرحمہ "سمنان" بڑک فرما کر پیس جلوہ افروز ہوئے۔ ایسے بہتارتام لئے جاسکتے ہیں۔ یہ سب پچھے رف اور صرف "شملیخ وین" کے لئے تھا تبلیخ اسلام صرف اور صرف ہماری دولت تھی ہمارا ماضی نہایت روشن اور ساتھ کے بیان کے ساتھ کا بیان کے ساتھ کھیلی الرحمہ الرحمہ بیانی میں بیانی سے ساتھ کھیلی الرحمہ الرحمہ بیانی کے ساتھ کھیلی نہایت روشن اور ساتھی ہمارا ماضی نہایت روشن اور ساتھ کی ہمارا ماضی نہایت روشن اور ساتھ کے بیان کے ساتھ کھیلی کے اسلام کھیلی کے اور صرف ہماری دولت تھی ہمارا ماضی نہایت روشن اور ساتھ کیا کہ کے ساتھ کھیلی کے اسلام کھیلی کے اور صرف ہماری دولت تھی ہمارا ماضی نہایت روشن اور ساتھ کیا کہ کے ساتھ کھیلی کھیلی کھیلی کھیلی کے ساتھ کھیلی کے ساتھ کیا کہ کا کہ کھیلی کھیلی کھیلیں کے ساتھ کھیلی کے ساتھ کی کرکے کے ساتھ کھیلی کے ساتھ کھیلی کے ساتھ کھیلی کے ساتھ کھیلی کے ساتھ کی کھیلی کے ساتھ کھیلی کے ساتھ کھیلی کے ساتھ کے ساتھ کھیلی کے ساتھ کھیلی کے ساتھ کھیلی کے ساتھ کھیلی کے ساتھ کے ساتھ کھیلی کے ساتھ کے ساتھ کھیلی کے ساتھ کے ساتھ کیا کہ کے ساتھ کے سات

آج بحرنبایت پرفتن اور ابتلاء و آزمائش کا دور شروع ہے۔ مدح اہل بیت کا نام لیکن اصحاب رسول پرتجرابازی۔ مدح صحابہ کی دعوت لیکن کام قدح اہل بیت کا۔ آھا وین فروشی اور ملت فروشی ۔ صلالت و گمراہی کا گھٹا ٹوپ اندجیرا۔ اسلامی روایات اور دینی اعتقادات کی پائمالی۔ وین

اور عالم وين كالمستوعرون يرين-

ان نازگ ترین حالات ش نامون رسالت ، آیدو نامل بیت ، عظمت محاب مقام اولیاء کی حفاظت ، عقائد حقد کی پاسیانی ، اسلاقی ول دو مارخ کی رکھوالی کون کرےگا، ہاں ہاں خدارا بناؤ! است مسطقی ﷺ کی راہنمانی کون کرے گا۔ سنوستو پر کی سے ایک عرصہ درازے محت سادات امام احمد و شاعلی الرحمد کی صدائے دلنواز آرہی ہے۔

موٹا يُكُلُّ دات اعر جر ك تيمانى يدنى كائى ب سونے دالوجا گئے رہيو يوروں كى ركھوالى ب

سیدو! بیدار ہوجاؤ ، جا گوجا گو، دوسرول کو دِگاؤ ، ایپ حسب دنسب کا احرّ ام فرہاؤ ، سید بن کے دہو، نیک انٹال بین متناز نظر آؤ ، ولی حضورا تدی ﷺ ندد کھاؤ ، اپنے ناٹاﷺ کی امت پردتم کھاؤ ، ہال ہال سیدو اپنے مقام کو پیچاتو، محراب وخبر کے وارث، حق وصدافت کے علمبروار، عدالت دامامت کے پیشوا، نظر وورولیٹ کی بنیادتم ہی تو ہے۔

اے سیدو! سادات کرا م کی تحریک کو پھرے زئدہ کرو، دای عزم واستقلال ، دبی تعلیم و رضا ، دبی جذب ایثار دقریانی ، دبی طریقہ خادت دعبادت اختیار کرد۔

سيّدد! ايمان كوسنوارو، عمل كوسجاؤاور يُحرِيّاري كوهراؤ\_

یہ رسم خانقائی ہے، تم و اعددہ و ولکیری فکل کر خانقاءوں سے اوا کر رسم شیری (اقبال)

# "احرّ ام خاندان ني"

DIMIA

مركز اوصاف تحا، مجموعه افضال تحا جس میں اس فخر زمانہ کو کمال عاصل نہ تھا مبدء فیاض نے وافر عطا ان کو کیا وه المام نعت گویال تھے، شبه ملک ثنا زندگی بجر درس تعظیم محد کا دیا روضہ سرکار کو کھیے کا بھی کعبہ کہا ال نے کا احرام آل کھ کا کیا اس کے معدوح گرامی حضرت غوث الورا عمر بحر غایت ادب سادات کا اس نے کیا روح برور واقعات و تجربات ایمال فزا و كي "شوق و احرّام خاندان مصطفيٰ "

نگ ننگ نبیل ای میں ذرائجی،اعلیٰ حضرت کا دجود كوكى بحى اليانبين ب شعبه تحقيق وعلم وانش وحكمت عصداي لطف فاص ع ييزمان نے كيا ب فوش ولى ساعتراف حب محبوب خدا ہے جان ایمان و یقیں كتني يا كيزه ال عبر مصطفيٰ كي سوچ تھي مرگل باغ محد کو رکھا اس نے عزیز حيدر وحسن وحسين و فاطمه كا وه محت باہمہ شان بزرگ، اینے قول وفعل سے ال مقالے میں کے باذوق صابر نے بیاں اس کا ہاتف نے سن تھیل طارق سے کہا

طارق سلطانپوری حن ابدال

#### " قطعة التي ماد تا بال محرى"

" قصيح البيان امام احمد رضا" اور " نيك طرز او ااحتر ام ساوات"

DIMIA

DIMIA

"مقاله حق ماب جناب سيرصا برحسين شاه بخاري"

ب "رضا اور احرّام خاندان ابل بيت "
ين بير سب نور تمام خاندان ابل بيت
بروال فيض دوام خاندان ابل بيت
كتنا محكم به نظام خاندان ابل بيت
خود كو كمتم تح ظلام خاندان ابل بيت
رضويت ب شاد كام خاندان ابل بيت
الله الله احتمام خاندان ابل بيت
الله الله احتمام خاندان ابل بيت
الله الله احتمام خاندان ابل بيت

و کھے صابر بخاری کا مقالہ و کھنے شاہ جیلاں حضرت حسین و زہرہ اور اب گوئے فرے اعظم کے ویلے ہے جال میں جارہ کی ابدال کی ہے حکومت باطنی کو نین میں ابدال کی امام اہل سنت ان کے ایسے جال فشال املی حضرت کی ہراک تحریرے ہے آئینہ اس مقالے نے فسیلت ہے میاں سادات کی اس مقالے کے فسیلت ہے میاں سادات کی کہدے اے صابر برادی اس کی تاریخ طبح

+199Z

جاب صاير براري (كراجي)

### افذوراح

#### ( توانی و تواله جات)

(١) تفصيل كرائے و كيم (الف)سيديلي بدائي: زادالعقى (سرتم سيدشريف سين سرواري) مطبوعه لاجور (ب) علامه لوسف تبحاني بركات آل دسول (مترجم: علامه محمد عبدالكم شرف قادري) مطيوعه لا يهور ( ع ) مفتى احمه يارخال تعيى: الكلام المقيول في طبيارة نب الرسول ( مشموله رماكل فعيد) مطبوعدلا مور

(٢) محمر عبد الجيد صد لقي تزيارت تي بحالت بيداري مطبوعه لا بور ١٩٨٩ عن ١٨

(٣) و يحضِّهُ: اعلى حضرت امام التحديصا محدث ير يلوى: ارادة الاوب لفاضل النهب مطبوعدلا مور ١٩٩٧ء

(٣) اعلى حضرت امام احمد رضا محدث بريلوى: العطايا الهوييق القناوي الرضويين ومطبوعه كراتي أس ٩٠١

(٥) ايضاً ....... الله ١١٩٠١١٨

(٢) ايناً ..... ح والعف آخر اس ١٣٢١ ١٣٢

(٤) ايضاً الساب ١٩٤

الينا ١٢٨١٢ (٨)

(٩) ديكينة: اعلى حضرت المام احمد رضا محدث بريلوى: الزير الياسم في حرمة الزكؤة على بني بإشم (مشموله فآوي رضوبيرج ۴)

(١٠) اعلى حضرت امام احمد رضا محدث يريلوي: العطايا النويية في الفتاوي الرضويين مهمطبوعه كرايتي MANUA P

(١١) مولا ناحسنين رضا خال: ميرت اعلى حضرت مطيوعدلا مورص عد

(۱۲) دیکھتے: اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی: حدائق بجشش (مرتبه ملاسش بریلوی) مطيوعه كراجي الم ١٩٤٧

(١٣) اعلى حضرت امام احمد رضامحدث بريلوي العطايا المنبويية القشاوي الرضويين ١٣ مطبوعة يميني

(١٣) مفتى محم مصطفى رضا خان تورى: ملفوظات اعلى حفرت مطبوعدلا بورس ١٥٥

(10) مولانا محمد صارتهم بستوى: اعلى حضرت بريلوى مطبوعدلا بمورا ١٩٢٤ عي ١٦٢

(۱۲) صاحبز اده سيد محدالين بركاتي: خانواده بركاحيد كاروحاتي فرزند مشموله ما بهامه الميز ان امام احمه رضائم بر ۱۹۷۷ء ص ۲۳۶۹

(١٤) مولانا محد ظفر الدين بهاري: حيات اعلى حفرت مطبوعه كرا يي ص ٢٠٤

(١٨) الفيأ .....

(١٩) اينا .....ال ١٩٥١ (١٩)

(۲۰)الینا (۲۰)

(۲۱) ایشاً .....

(۲۲)ایشاً اس

(۲۳) دیکھنے راقم کامقال انام احمد رضا محدث بریلوی اور سید محدث یکھوچیوی مشمول ما بهنامه آستان کراچی محدث اعظم نمبر ۲

(٢٣) مولا تاحسين رضا خال: سيرت اعلى حفزت مطبوعه لا بهورص ١٨٠٤

(٢٥) مولاناشاه ماناميان قاوري: مواتح حيات اعلى صفرت مطبوع كراجي ص١٥٠

(۴۶) اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی: انوار البشارة فی سیائل الحج والزیارة مطبوعه کراچی ۱۹۸۹ میس ۹

(٢٤) مكتوب كرا ي مولانا سيدوجابت رسول قادري بنام راقم الحروف محرره ٢٠ نوم ر ١٩٩٧،

(٢٨) سالنامه محارف رضا كرايق ١٩٨٣ م (مرتبه مولانام يدهر رياست على قادري) ص ٢٠٠٣

(۲۹) علامه ارشد القادري: زلف وزنجير مطبوعه لا بهورص ۱۹۳۰

(٣٠) تا جدار معرفت ذا كثر سيد محمد مظاهر اشرف الاشر في الجيلاني مراط الطالبين في طريق الحق والدين مطبوعه لا جور ص ١٨٣

(٣١) اعلى حضرت امام احمد رضا محدث بريلوي: العطايا النبويية في الفتاوي الرضوييج • انصف آخر مطوعه كرا في ص ١٨٨ و ١٨١٠ ما دين الماسي على الاستان الماس (٣٢)مفتى محمصطفي رضاخان نورى: ملفوظات اعلى حضرت مطبوعه لا جورص ٣٠٠٣ ( mm) اقبال احدرضوي مصطفائي: كرامات اعلى حفرت مطبوعه كراحي ١٩٩٥ع مع ١٠٠٠ ( m) (۱۳۲۷) مولا ناجر صابرتيم بستوي سے: اعلیٰ حضرت مطبوعه لا جور ۲ ۱۹۷ء ص ۱۲۱ (۳۵) مولانا محد ظفر الدين بهاري: حيات اعلى حفرت ج امطبوعه كرا جي ص ٢٠١ (٣١) محرم بداحر چشتى: جهان رضامطبوعه لا بورص ١٥٢،١٥١ مرم (٣٧) مولا نامح ظفر الدين بهاري: حيات اعلى حضرت ج امطبوع كرا جي ص ٢٠١ (٣٨) مولا ناعبد الجتبي رضوي: تذكره مشائخ قادر بيرضوبيه طبوعه لا ١٩٨٩ عن ٨٨٥ عدا (١٥٠) (٣٩) د مكھنے: مولانامحد ابراجيم خوشتر صديقي: تذكره جميل مطبوعه دبلي ١٣١٢ه ١٥٥ ما ٢٩٣٢ (١١) (١٠٠) علامه محمد منشاتا بش قصوري اشرفي مقالات اشرفيه مطبوعه لا جورص ٨٨ (۱۷) و کیجیز . مفتی مجرمصطفیٰ رضاخان نوری: سامان بخشش مطبوعه لا بهور ۹ کاع ۲۸ تا ۸۷ تا ۸۷ (٣٢) مولا نامجرعبد أنجتى رضوى: تذكره مشائخ قادربيد ضويه مطبوعه لا جور ١٩٨٩ء ص ١١٥ (۳۳) مولاناسد محمد ریاست علی قاوری: مفتی اعظم مند مطبوعه کراچی ۹ که ایس ۵۹ (١٣٨) كمتوب راي مولاناسيدوجابت رسول قادري بنام راقم الحروف محرره ١٩٩٧ نومبر ١٩٩١ء (٢٥) علامه محرمنشا تا بش قصوري اشر في مقالات اشر فيه مطبوعه لا بورس ٤٩ (٣٦) كمتوب كراى مولاناسيدوجابت رسول قادرى، بنام راقم الحروف محرره، ٥٠٠ نومر ١٩٩٧ء (٣٤)مولانامحدامات رسول قادري: تجليات امام احدرضا مطبوع كراحي ١٩٨٧ع الم (٢٨) سلطان الواعظين مولا نامحريشر: كي حكايات حصداول مطبوعدلا بوره ١٩٨٩ عن ٩٨٠٩ م

#### خرمة الحاج و السعتر نثرف لنا

### المؤذن حج وعمرہ گروپ کے سنگ

# آئیے عمرہ ادا کیجئے

## پیکج کی خصوصیات

- حرمین شریفین سے قریب ترین رہائش
  - ایر کنڈیشنڈٹرانسپورٹ
  - مكه كرمه اورمدينه منوره كي زيارتيس
  - مسجد جعر انهاورمسجد عا کشه سے عمره
    - تنیوں وقت اعلیٰ پاکستانی کھانے
      - تجربه كارعملة بكي ساته ساته

#### مزیدمعلومات کے لیے ابھی رابطہ کریں



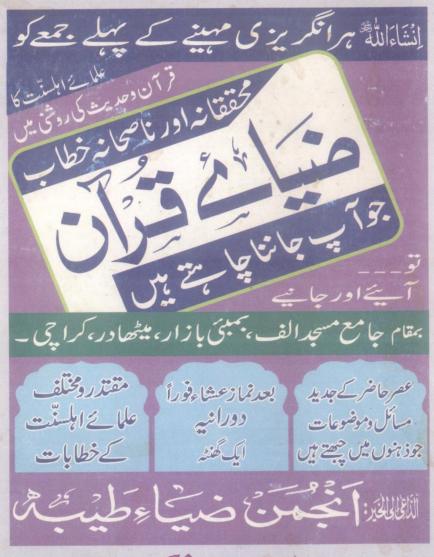

## دعوت فكر

نهم اپنی ذاتی تقریبات (شادی، سوئم، چهلم، عقیقه وغیره) میں دینی کتب بطور تحفه وصدقهٔ جاربه عزیز دا قارب میں تقسیم کیون نہیں کر سے

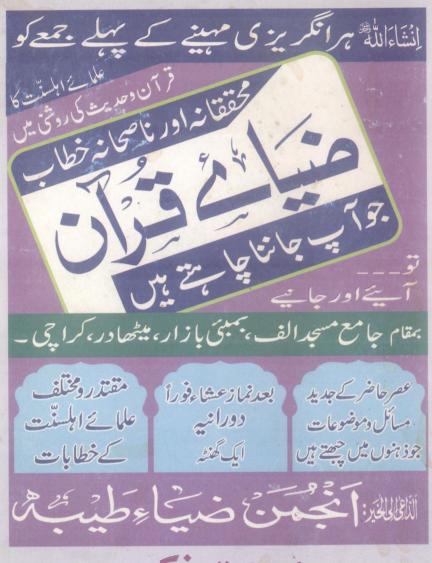

## دعوت فكر

نهم اپنی ذاتی تقریبات (شادی، سوئم، چهلم، عقیقه وغیره) میں دینی کتب بطور تحفه وصدقهٔ جاربه عزیز دا قارب میں تقسیم کیوں نہیں کر سے